

ww.besturdubooks.wordpress.com

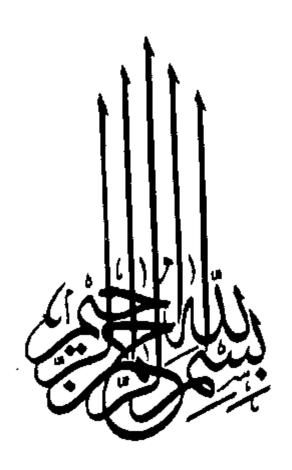

| صفحتمبر | عنوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17      | ى عرض ناشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 19      | ﴿ لَيْنَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّهُ الللَّاللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا |
| 21      | وافري البيان ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 27      | 🛈 قلب کی اقسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 27      | ھی۔۔۔۔ تمن لعتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 27      | ﴿ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 27      | 🚓 (۲)عش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 28      | (۳)ن <i>ش</i> (۳)ن <i>ش</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 28      | 🐞 د من تأك حيثيت بمؤلفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 30      | 🥮 جیسے دل کے جذبات ویسے خیالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 30      | 🐞 انبیااورادلیانے دلوں پر محنت کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 31      | 🕏 تکوب مختلف ہوتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 31      | ن الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 33      | قلب کی تین قشمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 33      | 💨 کیلی شم: قلب میت (مرده دل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 35      | 😸 مرده دل کی پیجان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 36      | 😂 قلب ميت كي تين علامات<br>ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| <del></del> |                                              |
|-------------|----------------------------------------------|
| صفحنبر      | عنوا نات                                     |
| 36          | 😁 (۱) گناه کرنے بیل جمجیک (شرم) ندہونا       |
| 37          | 🖝 (۲) ئىلىز جەڭلىنا                          |
| 37          | 🖝 (۳) نفیحت کابرا لگنا                       |
| 38          | 🥮 ول سويا جوايا هويا جوا                     |
| 38          | 🐞 مجالس ملا کی اہمیت                         |
| 39          | 🖝 دوسری فشم: قلب مریفن                       |
| 40          | ا 🚓 ول ∠روکی                                 |
| 41          | 会 قلب مرايض كي علامات                        |
| 41          | ا 🛞 قلب مريض كاعلاج                          |
| 42          | ا 🍪 تميري قمم: قلب سليم                      |
| 43          | ₩ للب سليم كي علامات                         |
| 43          | 🐞 (۱) الله کے لیے مجت رکھنا                  |
| 44          | 🐞 (۲) اللہ کے لیے دشنی رکھنا                 |
| 46          | الله کے لیے دیتا                             |
| 47          | 😁 (m) الله كے ليے مع كرنا                    |
| 50          | 🍑 قلب عبداللهُ عرش الله                      |
| 51          | 🙀 😁 الله كوصاف ول يسند ب                     |
| 52          | ا 🐯 ول الله کے کیے وقف ہے                    |
| 53          | 😂 دل کوا شد کا کھر کیوں کہا؟<br>             |
| 53          | 🐯 ول كايربدر لا اله ك تشريان                 |
| 54          | 😸 قلب شيم كي پيجياورغازيات                   |
| <b>I</b> !  | <u>                                     </u> |

| صفحةبر | عنوانات                                            |
|--------|----------------------------------------------------|
| 56     | ھ€ ول ڪنزے                                         |
| 57     | خلاصة كايم ٍ                                       |
| 59     | 🕝 قلب شخيم                                         |
| 61     | 🕳 آج کاموضوح                                       |
| 61     | 🚓 ول مريض كيسے بنآ ہے؟                             |
| 62     | 🚓 نفس وشیطان کے حملوں میں فرق                      |
| 65     | 😸 ول كے جارز ہر (سموم القلب)                       |
| 65     | 😁 پېلازېر: نغمول گوئی                              |
| 66     | 😝 امام اعظم ابومنيفه رمينيله كي خاموش ريني كي عادت |
| 66     | 🚓 سيدز وارحسين شاه معاحب وميلية كي خاموثي          |
| 67     | 🐠 حضرت ابن ممر طافق كا فرمان                       |
| 68     | 🐞 زبانجنم ما جنت تک پهنچادينه والي                 |
| 69     | 😸 نغنول کوئی اللہ تعالی کے اعراض کا نتیجہ ہوتی ہے  |
| 69     | 🚓 زبان کے الغاظ کی اہمیت                           |
| 71     | 🔬 مشائح ک کلام میں احتیاء                          |
| 72     | 🐠 ایک بخک کی هیمت                                  |
| 72     | 😁 منعنگو شخصیت کا پرچه دیتی ہے                     |
| 73     | 🍪 خانموژی کافیض                                    |
| 73     | 🏶 زبان برول کی ریش                                 |
| 75     | 🚓 ووسراز هر: پدتظری                                |

|       | ······································              |
|-------|-----------------------------------------------------|
| مختبر | عنوانات                                             |
| 76    | 🕳 آگدر تالاش دل کا تالاے                            |
| 76    | € لورفراست کی فحمت                                  |
| 77    | 🈁 مولانا احرعلی لا موری مینیه کانو رفراست           |
| 78    | ···· معرت مرزاجان جانال مُنطَيُّ كالورفراست ····· 🍅 |
| 78    | 😁 حفرت عبدالما لك مدلق مينية كامتوليت               |
| 80    | 🖚 حعرت حمد الما لك مديق ميطية ك احتياط              |
| 79    | 😁 حضرت مبدالما لك مديق ميلية كانور فراست            |
| 82    | 🖝 حضرت علاد الدين شاه صاحب ميني كانور قراست         |
| 84    | 🖝 حضرت مولانا تاج محمودامر وفي مينيلي كالورفراست    |
| 85    | 🚓 جديد بغدادي ميكيد كانور قراست                     |
| 86    | 🐠 بدنظری ہے جی فیس مجر تا                           |
| 87    | 🍩 بدنظری کے نقصانات                                 |
| 87    | 🖚 بانظری کی میدسے اندان سے محروی                    |
| 88    | 🏶 مرنے کے بعدول کا حال                              |
| 89    | 🖚 تيمرازېر: منول الغتام                             |
| 89    | 😁 و ين املام بمى رز قرمطال كى الجيت                 |
| 90    | ● خوراك كا قلب براژ ؟                               |
| 90    | 🖚 مخرن کی وجہ سے مدخل کاعلم                         |
| 94    | 🍩 دوق حرام کی ٹوسٹ                                  |
| 95    | <b>●</b> اکابرک رزت حلال شراحتیا ط                  |
|       |                                                     |

| مغتبر | عنوانات                                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07    |                                                                                                                |
| 97    | <b>ھ</b> مشتبہال ہے کمریں ہے برکتی                                                                             |
| 97    | 😁 اولادی نافرمانی کی وجه پر خشبهال                                                                             |
| 98    | ھ رزق ملال راہ سلوک کی شرط ہے                                                                                  |
| 99    | 🖝 القريرام كي مخلمت بإليس روزتك                                                                                |
| 100   | 🚓 ۔۔۔۔ بینازی کی کا نے ہے پور                                                                                  |
| 102   | 🚓 باد شوکمانے کی برکت                                                                                          |
| 103   | 会 کمانایکا تے ہوئے محامیات کا قرآن پڑھنے کی عادت                                                               |
| 103   | 🍩 مشتبکهانے کا دل کی اورانیت پراز                                                                              |
| 105   | ● پیدبر کمانے کا علمت                                                                                          |
| 106   | الكايمكان اور اداراطال العامل الع |
| 106   | 🛖 🚅 پيد جرنے کا بياند مديث کي روشي ش                                                                           |
| 107   | 🖝 ۔۔۔ آج کل پیدھ بحرنے کی حادث                                                                                 |
| 108   | 🚓 تي عَلِيْنَا 🚮 كامعول                                                                                        |
| 108   | 🚓 ایک ما بدکی قسیحت                                                                                            |
| 109   | € کمکانے کفوائد                                                                                                |
| 110   | 🏶 څوپ کھاا ورغوب مبادت کر                                                                                      |
| 110   | € زیاده کمانے ک اصلاح کیے ہوئی                                                                                 |
| 111   | ه جم كفاكما كي ؟                                                                                               |
| 112   | ى چىتمازېر: خىنول الخاطب                                                                                       |
| 112   | 💨 (۱) غذا کی ما تندمجالس                                                                                       |
|       |                                                                                                                |

| <del></del> |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| صخيبر       | متوانات                                 |
| 113         | 🗞 تا می گرای ژا کوالله کاولی کیسے بنا؟  |
| 117         | <b>(۲) دوا کی ما نزمجائس</b>            |
| 118         | 🚓 (۳) دا مرک با تدمجالس                 |
| 118         | ∰ (۴)زېرکى ما نتومېائس                  |
| 119         | 🚓 دومجانس کواختیا رکریں ، دوکور ک کریں  |
| 119         | 🚓 ال كَنْ مُكَامِنَكُ مُدَرِيَّةٍ       |
| 123         | 🕝 قلبِ سليم                             |
| 125         | 会 آج کاعنوان                            |
| 125         | <b>∰</b> جهم کی غذا اور قلب کی غذا      |
| 126         | ھ جم مے مزے اور دل کے مزے               |
| 127         | 🖚 جم کی موت اور دل کی موت               |
| 128         | 😸 ول کی شفااور زندگی کے اسیاب           |
| 128         | 😸 پېلاسىب: ئىلىشىغانى كاۋىكر            |
| 129         | ذکرموئن کے لیے ایسے چھی کے لیے پانی     |
| 130         | ھے ڈکر کے فوائد<br>م                    |
| 133         | ا الله الله الله الله الله الله الله ال |
| 134         | 📾 دل کاونٹر وزیر وگرام                  |
| 135         | ایک لحد کی موت<br>مرید میرون            |
| 136         | 🚓 فکری گندگی ذکر ہے دور ہوتی ہے         |
| 136         | الله الله الله الله الله الله الله الله |

| صخبر | عنواتات                                    |
|------|--------------------------------------------|
| 137  | 🚓 شیطان کا داؤ کن لوگول پرنیس پاتیا        |
| 139  | 🍅 شیطان سے حکاظت کے لیے سیکورٹی گارڈ       |
| 140  | 🖚 الله کا ذکر شفااور تکلوق کا ذکر بیاری ہے |
| 140  | ۔۔۔۔ مب سے بواعمل ہے                       |
| 141  | 😁 ذکر ہے خفلت ٹماز ہے خفلت کا چیش خیمہ ہے  |
| 141  | 🚓 نماز میں جمعیت کیسے حاصل ہو؟             |
| 143  | 🚓 الله كابند يكويا وكرنے كامليوم           |
| 146  | 👑 دومراسب: خلاوت قرآن مجيد                 |
| 147  | 😸 تقرب کا بهترین نسخه خلادت قر آن          |
| 148  | ● قرآن کے ماشق                             |
| 151  | 😁 قرآن پاک سے مناسبت ندہونے کی مجد         |
| 152  | € تبيىراسبب: استغفاركى كثرت                |
| 153  | 🚓 چوتقاسیب: دعا کی کثرت                    |
| 154  | 🏶 ملمي نکسته                               |
| 155  | 🐠 پانچوان سبب: در دو دشریف کی کثرت         |
| 156  | 🚓 ورود شريف كى بركت                        |
| 158  | 🚓 بخيل محض كوك؟                            |
| 159  | درووشریف نبی ما <u>نده</u> کرب کا در بعیر  |
| 159  | 🚓 چىناسىب: تېيىد كى تماز                   |
| 160  | 🐠 منا موں کی دجہ ہے تیجہ ہے محروی          |
|      |                                            |

| مغرنبر | عنوانات                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------|
| 160    | <b>● راق کوبا کے کی لذت</b>                             |
| 163    | 🕥 شرح صدر کے اسیاب                                      |
| 165    | € شرر مدرکافت                                           |
| 166    | 😁 شرح مدرحامل دونے کے اسباب                             |
| 166    | 🐠 پېلاسىپ: ايمان                                        |
| 167    | 😂 ووطرن کے بھے                                          |
| 167    | الله موسى كالعزاد                                       |
| 168    | 🚓 الله كي موكن سير محبت كى دليل                         |
| 170    | 😁 ایمان سب سے اعلیٰ فغت                                 |
| 171    | 🐠 آج کے دورش ایمان کی تاقدری                            |
| 172    | 😁 في الينا كرا كاب وابت هرى كالعيمت                     |
| 173    | 🐯 ایک تالیمی ایمان پراهقامت                             |
| 173    | ···· ابوسلم خولاني ميكيك ك استفامت                      |
| 175    | 🚓 ايمان كيف ع آنا ۽                                     |
| 175    | 😁 ایمان کی قدر قربانی ہے آتی ہے                         |
| 176    | 🥌 ایمان کی هیقت بگوارون کے سائے میں                     |
| 177    | 🖝 ايمان دنيا كـ تبات كافر ايدب                          |
| 177    | 🚓 ايمان كاحيت                                           |
| 178    | ه منیوطالیان دلیل فیش مانکنا هنیوطالیان دلیل فیش مانکنا |
| 179    | 🕳 ايمان کي ايک شطانی                                    |

| صختمر | عنوانات                               |
|-------|---------------------------------------|
| 179   | 🥮 ایمان شائع مونے کی تین دجو ہات      |
| 180   | 🤬 ایمان کیسے محفوظ رہے؟               |
| 181   | 😸 ووسراسيب:علم حاصل كرنا              |
| 181   | ہے علم ایک ٹور ہے                     |
| 183   | 💨 علم حاصل ہونے کی علامت              |
| 183   | 🔬 علمي سوال پر منظرت                  |
| 184   | 🐠 تميسراسېپ:ول مين محيت البي کا بونا  |
| 185   | 😁 مجت الجي كهال ہے تی ہے؟             |
| 185   | 🚓 در محبیش ایک ساته منس ہو عیش        |
| 186   | <b>∰</b> شرک برواشت نبیل              |
| 187   | 😁 بتون کوتو رخیل ہے ہوں یا پھر کے     |
| 188   | 🔴 محموق ہے مجبت مجمعی اللہ کے لیے ہو  |
| 189   | UZ 5 🍩                                |
| 189   | 😁 👑 تنگر پر نعمت میں زیادتی بیتینی    |
| 189   | 👁 ۞ مبريرا بريشنى                     |
| 189   | 🚓 🗞 توبه پرمعانی تیجی 📗               |
| 190   | 😁 🕝 استعفار پروزق میں برکت کیجی       |
| 190   | 😁 🗞 وعاكى قبوليت يقينى                |
| 190   | <b>ھ</b> ۔۔۔۔ ۞صدقے پر ال میں اضافہ ﷺ |
| 191   | 🐠 چوتفاسبب: ذ کرادلند کی کثرت کرتا    |
|       |                                       |

| سخينبر | عنوانات                                      |
|--------|----------------------------------------------|
| 192    | 😁 الله تعالىٰ كى خوشى اور ما رافعى كى بيجيان |
| 193    | 😁 عملی ذکر کی جار صورتیں                     |
| 194    | 😁 بندے کا ذکر اللہ کے دوذ کروں کے درمیان     |
| 194    | 🥵 پانچوال مبب: کلوق ہے احسان کرنا            |
| 195    | 😁 … سبے برگ بیاری ول آزاری                   |
| 196    | 🚓 الله والون كا امتيازي وصف                  |
| 198    | 🐠 شرت صدر کا تور                             |
| 199    | 🚓 نقس پر بھاری دوالقا خا                     |
| 201    | ﴿ نعمتون كاشكر                               |
| 203    | 🖝 الله رب العزت كي بيشار نعتيس               |
| 205    | ● شخر کمے ہیں                                |
| 205    | 🍪 شکرگزارتحوزے بیں                           |
| 206    | 🏶 شکر گزاری بفر مانبر داری میں ہے            |
| 206    | المعلى المتدكة المتدكة شركزار                |
| 207    | 😸 هكر اللي مين انسان كي كوتا يي              |
| 208    | 🖝 ۔۔۔۔ ناشری کفر ہے                          |
| 208    | 🐞 🗻 غفلت اورز دال بعث                        |
| 209    | 😸 قدت کا شکرزبان ہے                          |
| 210    | <b>ھ</b> نعت کاشکر مشکل ہے                   |
| 212    | 😸 👑 نعت کی قیت کلمہ شکر میں ہے               |

| صنحه نمبر | عنوانات                                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 213       | 🐞 ایک نوبصورت اصول                                                                                            |
| 214       | الكار المسار العمت                                                                                            |
| 215       | . 🕳 ایک مصیب ز د وشکر گزار کی سر گزشت                                                                         |
| 217       | 🐠 بندول کاشگر                                                                                                 |
| 218       | 😸 شکریه کی عادت بهترین عادت                                                                                   |
| 219       | 📆 والدين ڪِشڪر کي اہميت                                                                                       |
| 219       | 🤲 سب سے زیادہ شکر گزار بندہ                                                                                   |
| 220       | 🦝 آج کے دور میں آجہتوں کی قراوا کی                                                                            |
| 221       | 📆 نبی منطقهٔ تینه اور محابه الدیکی آن کی جموک کن کیفیت                                                        |
| 221       | 会 شکران نعت کیلیے دعا کی تعلیم                                                                                |
| 228       | ا 🚳 ادائے شکر کی تو فیق ماعمی جا ہے                                                                           |
| 229       | 🥌 ناقدري فعت چمن جانے کا سبب بتی ہے                                                                           |
| 231       | 🚓 ناشکری کاعبرت آنگیز واقعه                                                                                   |
| 232       | 🐠 👵 ناقدري کااٹجام                                                                                            |
| 235       | 🗨 روز بحشرانسان کے آٹھ گواہ                                                                                   |
| 237       | 🐠 الله نتو كي كے بے ش زهمتیں                                                                                  |
| 238       | 🐠 عنش کی نعمت                                                                                                 |
| 238       | 会 آگهرکی نعمت                                                                                                 |
| 239       | ا 会 🧢 زبان کافعت                                                                                              |
| 239       | ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ |

| صغينبر | عنوانات                                             |
|--------|-----------------------------------------------------|
| 240    | 🕸 نافرمانی سے باطنی شکل مستح ہوجاتی ہے              |
| 241    | 🚓 حضرت مولا مااحمرعلى لا مورى ميشله كاكشف           |
| 241    | 🥌 حضرت شاه عبد العزيز مُرينية كاكشف                 |
| 242    | ● نافرمانو ں کی مثال صورت                           |
| 243    | 🥌 🚓 فرما نیر دارول پرانشد کی رحمت                   |
| 243    | 📾 حضرت مولا نااحد على لا مورى مُوسِّد برالله كى رصت |
| 244    | € تغوّى كاثر                                        |
| 246    | 🕳 روز تیامت آنگه کواه                               |
| 246    | 😁 کېلی کوامی: مکان                                  |
| 247    | 🐠 دومری گوابی: زمان                                 |
| 247    | 😁 تيسري گوايى: لهان                                 |
| 248    | 🤀 چوتنی گوانی: ارکان                                |
| 249    | 🥵 پاتچوین گوانی: مکان                               |
| 250    | 🥌 چېمنی کوایی: د یوان                               |
| 250    | 😁 ساتوین کوانی: نجی انس وجان                        |
| 254    | 😸 آخوین گوای: الرحمٰن                               |
| 255    | 🕳 گوبه کام پد                                       |
| 257    | ﴿ بِدايت بِرُى تَعْمَت بِ                           |
| 259    | 🚓 قرآن مجيد کماب برايت ب                            |
| 259    | 🥮 بدایت انسان کی بنیا وی ضرورت                      |

| صخيمبر | عنوانات                                |
|--------|----------------------------------------|
| 260    | ۔۔۔۔ جاستاشک ہاتھ ش ہ                  |
| 260    | 😸 طنب ضروری ہے                         |
| 261    | 🦠 آج مِايت آمان ب                      |
| 262    | 🏽 🥮 بیت الله شریف کود کی که کریدایت لی |
| 265    | 🟶 خلاوت قرآن بدایت کا ذراید تی         |
| 266    | 🛞 خواب ہرایت کا ذریعہ بنا              |
| 267    | 🗞 دسوین حصد مل پر پوراتواب             |
| 268    | 🚳 ایک گناه گار کوفو به کی تولیش        |
| 269    | 🐠 آخروقت میں ایمان کی حفاظت            |
|        | ļ l                                    |
| ļ      | ជជជជជ                                  |
|        |                                        |
|        |                                        |
|        |                                        |
|        |                                        |
|        |                                        |
|        |                                        |
|        |                                        |
|        |                                        |
|        |                                        |
|        |                                        |
|        |                                        |





# قلب کی اقسام

اَلْحَهْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةٍ الَّذِينَ اصْطَفَى آمَّا بَعْدُ: فَاعُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْدِ ٥ بِسُدِ اللَّهِ الْرَّضَمْنِ الرَّجِيْدِ ﴿ وَ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قَلْبِ كُلِّ مُتَكَبِّر جَبَّارِ ﴾ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزةِ عَمَّا يَضِغُونَ ٥ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيُنَ٥ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَيْنِ٥ اللَّهِ رَبِّ الْعَلَيْنِ٥ اللَّهُ وَ صَلِّمَةً فَي اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْمُعَمِّدِ وَبَارِتْ وَسَلِّم

تىن نىمىتىن: تىن نىمىتىن:

الله رب العزت نے انسان کو تین نعمتوں سے نواز اسے ، ایک انسان کا دل اور دوسراانسان کا دیاغ اور تیسراانسان کالفس ، پرتین الگ الگ نعمتیں ہیں ، تینوں کی اپنی اپنی شناخت ہے۔

#### (۱) قلب:

قلب جذبات کامقام ہے، بہا دری کاجذب، ہز دلی کا جذبہ بحبت کا جذب نفرت کا جذب میتمام جذبات الگ! لگ ہیں۔اس لیے جو بہا در ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ بڑا شیرول انسان ہے، گویا دل کی طرف بہا دری کومنسوب کیا جا تا ہے۔

#### (۴)عقل:

انسان کی مقل خیالات کا مقام ہے۔ جتنے بھی خیالات انسان کے اندر پیدا

( 121/2 ) (BESSES (28)) (BESSE

ہوتے ہیں ان کاتعلق دماغ سے ہے۔ کیا پروگرام بنانا ہے، کہاں جانا ہے، نفع کیسے حاصل کرنا ہے، نقصان سے کیسے بچنا ہے، ہرشم کے خیالات دماغ میں ،آتے ہیں۔ (۳)نفس:

اورانسان کاننس خواہشات کا مقام ہے، جتنی خواہشات انسان کے جمیم میں پیدا ہوتی ہیں وولئی ہیں وولئی ہیں وولئی ہیں وولئی ہیں اور بری بھی ہوسکتی ہیں اور بری بھی ہوسکتی ہیں۔ بیخواہشات اچھی بھی ہوسکتی ہیں اور بری بھی ہوسکتی ہیں۔ آچھی خواہش بید کہ میں حافظ قرآن بن جاؤں، میں عالم دین بن جاؤں، میں دین کا دائل بن جاؤں، میں توگوں کا خدمت گارین جاؤں۔ بیسب اچھی خواہشات ہیں اور بری خواہش بید کہ لوگ مجھے بہجائے لگ جا کیں، مجھے میرامقام ملنا چاہیے، میں سب سے بہتر ہوئی لہذا میرامقام ملنا چاہیے، میں سب سے بہتر ہوئی لہذا میرامقورہ قبول ہونا چاہیے، بیسب باتی خواہشات ہیں۔

## دماغ کی حیثیت:

دماغ کی حیثیت الی ہے جیسے کمپیوٹر کے اندرایک میتھ کو پروسیسر ہوتا ہے اس پروسیسر کوآپ کوئی بھی Question (سوال) دے دیں وہ اسے حل کرکے جواب حاضر کروے گا۔ اس طرح آپ دہاغ کوکوئی خیال دے دیں ، بیاس خیال کتانے بانے بنے شروع کروے گا۔ اس خیال کو بنیا دینا کراسی پرسوچنا شروع کروے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کی مرتبد دہاغ میں ایک خیال آتا ہے اور پھر انسان شخ چلی کی طرح ، ایک کہائی ہی سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ اچھے خیال بھی ہوتے ہیں اور برے اس نور برے میں۔ مثلاً گنا ہوں کے خیال برے خیال ہیں اور نیکی کے خیال، اچھے اللہ تعالیٰ نے دہاغ کو ایسا بنایا کہ اس میں ہٹ ہٹ کر خیال آتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دہاغ کو ایسا بنایا کہ اس میں ہٹ ہٹ کر خیال آتے رہتے ہیں۔ سیمث مث کر خیال کا آنا یا اللہ تعالیٰ کی بردی تعت ہے۔ اگر یہ تعت نہ بوتی اور آپ کو گھر والے کہتے کہ جی سبزی لا تیں اور سبزی لینے آپ کھر سے نکلتے ، راستے ہیں کوئی تخیین کا کلاک فیلوس جا تا تو ول چاہتا کہ چلوش بیٹھ کر چائے بیس ۔ اب چونکہ اس کا مکان قریب ہے ، آپ چائے پینے کے لیے وہاں چلے جاتے ہیں گر اس ساری بات کے دوران آپ کو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد خیال آتا ہے کہ بیس سبزی لینے آیا ہوں ، کے دوران آپ کو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد خیال آتا ہے کہ بیس سبزی لینے آیا ہوں ، دی بوران ہے ، اگر بیسلسلہ نہ ہوتا اور آپ چائے پینے بیس دوست کی باتوں بیس لگ جاتے اور وہیں شام کر دیتے تو پھرشام کو دائیں جاکر آپ کھاتا و پھیلے تو مرجاتے ہیں آپ کی جاتے اور وہیں شام کر دیتے تو پھرشام کو دائیں جاکر آپ کھاتا و پھیلے تو مرجاتے ہیں آپ کی انظار میں ۔ تو بیا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ انسان کی بھی کام میں مصر دف ہوتو اس کو تھوڑی توری دیر کے بعد وہ خیال خود بخود آتا رہتا ہے ۔ بیاں نہ تعور کی تھوڑی دیر کے بعد وہ خیال خود بخود آتا رہتا ہے ۔ بیاں نہ تعور کی توری انسان کی دھت ہے۔

خیالات کا آنا برائیس ہوتا، خیال کا لانا اور دل میں جمانا، یہ برا ہوتا ہے۔ نیک

لوگوں کو بھی ایکھے خیالات بھی آتے ہیں اور برے خیالات بھی آتے ہیں۔ جیسے ایک
چررا ہے کے او پرٹریفک ہوتی ہے، بھی کارآ رہی ہے، تو بھی ٹرک آر ہا ہے، بھی ٹریزر
آر ہا ہے، جیسی بھی گاڑی آربی ہے، پولیس والے کا کام ہوتا ہے اُوھر کو اِدھر جائے
دے، اِدھر کواُدھر جانے وے، گاڑی کور کئے نہ وے۔ ای طرح مومن کے ول ہیں
کبھی نیکی کا خیال، بھی برائی کا خیال آتا رہتا ہے گراس دماغ کو چورا ہا بنائے اور اس
کو چلنے وے، آئے اور جائے، نیکٹے نہ پائے۔ اگرٹریفک جام ہو جائے تو پولیس کی
وردی اتارو ہے ہیں کہ تو نے اپنا فرض پورائیس کیا۔ اس طرح آگر انسان کے و ماغ
ہمر گناہ کی ٹریفک جام ہو جائے ، اللہ تعالی اپنی ولا بت کا لباس اتار لیتے ہیں۔ چنا نچے

م کنے خیالات کو دماغ میں جمنے نہیں ویتا جاہیے، اوّل تو آ کی نہیں، آ کی تو جا کیں، تکنے نہ پا کیں۔اس طرح خیال کے آنے کا موّا خذو نہیں ہوگا۔ ہاں اس کے جمانے پراس سے لطف اندوز ہونے پریندے سے موّا خذہ ہوگا۔ کیونکہ بیاتسان الیّل چوائس سے کرتا ہے۔

## جيے دل كے جذبات ويسے خيالات:

عام طور پر دیکھا ہے کہ جیسے دل ہیں جذبات ہو تے بیل ویسے بندے کے خیالات ہوتے ہیں۔ اگر دل ہیں تیکی کا جذبہ ہے تو خیالات نیکی والے ہوں گے اور اگر دل ہیں کسی فیر کی عبت کا جذبہ ہے تو خیالات اُسی طرح کے ہوئے۔ وہ خیالات اُسی طرح کے ہوئے۔ وہ خیالات اُسی طرح کے ہوئے۔ وہ خیالات بندے کی جان بی نہیں چھوڑتے ، ون رات بندے کے دماغ پر مسلط ہوجاتے ہیں۔ کئی مرتبہ بندہ چاہتا ہے کہ جھے خیال ندا کسی، اسے پھر بھی آتے ہیں۔ تو جیسے جذبات ویسے تی خیالات کے تالی ہوتے ہیں، مثلا : ایک جذبات ویسے تی خیالات ہے تالی ہی خوش کے آئے میں ہوگا تو خیال بھی توش کے اور اگر خم زدہ ہوگا تو خیال بھی ویسے تی اُس کے اور اگر خم زدہ ہوگا تو خیال بھی دوش کے آئے ہوں یا دل بوا خوش ہوا ور خیال بھی دیسے ول یا خوش ہوا ور خیال سے جذبات ویسے دلیات میں جذبات ویسے دلیات سے معلوم ہوا کہ دماغ انسان کے قلب کے تالی ہے۔

## انبیااوراولیانے دلول پرمحنت کی:

چنا نچرا نبیائے کرام نے دنیا ہیں آ کرلوگوں کے دلول کو منت کا میدان بنایا۔ دہ اس بات سے دافق تھے کہ جب دل بدل مجے ادر شکی پرآ مجے تو سوچس خود بخو دمھیک موجا کمی کی ،سوچس ،خود بخو دیاک ہوجا کیں گی۔ جب دل کی گندگی دور ہوجائے گ

تو کفر کی گندگی بھی وور ہو جائے گی۔ جب دل پاک ہو جائے گا تو پھر خیالات بھی پاک ہوجا ئیں گے۔ چٹانچہ انبیائے کرام نے دلوں پر محنت کی۔

ا دلیائے کرام بھی انسانوں کے دلوں پرمحنت کرتے ہیں، دلوں کوسنوارتے ہیں، دلول کو بناتے ہیں۔ ان کی محنت کا میدان بھی انسان کا دل ہوتا ہے، تا کہ دل سنور جائے اوراللہ رب العزت کی محبت سے بھرچائے۔

## قلوب مختلف ہوتے ہیں:

مختلف لوگول کے دلوں میں مختلف طرح کے دل ہوتے ہیں۔

مثال کےطوریر:

..... بعض اوقات انسان کا دل ایسا ہوتا ہے کہ وہ خدا کو ہی نہیں مانتا، وین کو ہی نہیں مانتا،ایسے بندے کودھر پیر کہتے ہیں۔

..... یا خدا کو مانتا ہے، رسالت کوئیں مانتا ،ایسے بندے کوکا فر کہتے ہیں۔

..... یا خدا کوتو مانتا ہے لیکن اور خدا و ں کوبھی یانتا ہے ،ایسے بندے کومشرک کہتے ہیں

يں۔

..... یا ظاہر میں لوگوں کے اندر دین کو مانتا ہے اور تنہائیوں میں جا کر دین کے خلاف با تیں کرتا ہے ،ایسے ہندے کومنافق کہتے ہیں۔ تولوگوں کے قلب کی مختلف کیفیتیں ہوتی ہیں۔

## قلب کی حقیقت:

انسان کے سینے میں بائی جانب گوشت کا ایک لوٹھڑا ہے۔ عربی کی زبان میں اس کومضغہ کہتے ہیں۔ نبی علیقائی آئی نے ارشاد فرمایا: «إِنَّ فِي جَسَدِ بَنِي ادَمَ لَمُضَّغَةً »

بی آ دم کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے۔

«إِذًا فَسَدَتُ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُنْهُ وَإِذَا صَلَحَتْ صَلُحَ صَلُحَ الْعَلَمُ الْحَدَ صَلُحَ الْجَسَدُكُلُهُ»

وہ گِڑ گیا تو پورے جسم کے اعمال گِڑ جاتے ہیں اور وہ سنور جاتا ہے تو پورے جسم کے اعمال سنور جاتے ہیں۔ ﴿ آلَا وَهِی الْفَلْبُ ﴾

جان لوکه وه انسان کاون ہے۔

تواس مقام کا نام مضغہ اور قلب ہے، یہ قلب بمز لدمکان کے ہے ایک اس کے اندرروح ہے جواس کی کمین ہے اس کوئؤ او کہتے ہیں۔ جیسے قرآن جید شن فر مایا گیا: ﴿ إِنَّ السَّمْعُ وَالْبُصَرَ وَ الْفُولُدُ كُنَّ اُولِيْكَ كَانَ عَنْهُ مُسْتُولًا ﴾ (الاسراء: ٣١)

> '' ہے فٹک کان ہم تھے اور دل ہرایک سے باز پرس ہوگ'' یہاں قلب کالفظ نہیں آیا فؤ اد کالفظ آیا۔

﴿ وَ نَعْلِبُ أَفْنِدَ تَهُو وَ أَبْصَارَهُمْ كُمَا لَوْ يُوْمِنُوا ﴾ (الانعام: ١٠)

"اورہم بھیروس گان کے دلوں کوجیے کہ وہ ایمان نیس لائے '

(فار الله المُوْقَدَةُ وَ الَّتِي تَطَلِعُ عَلَى الْاَفْنِدَةِ ﴿ (معزه ٣)

"وہ اللہ کی بحر کا لَ ہو لَی آگ ہے جو دلوں تک جا بیجی ہے ۔
"وہ اللہ کی بحر کا لَ ہو لَی آگ ہے جو دلوں تک جا بیجی ہے '

تو یہ اُفْنِدہ اور فُواد کا جونا ملیا گیا بیاس مکان کے اندر جوکلین ہاس کا تذکرہ کیا گیا۔ تا ہم بھی مکان کا بھی نام لے لیتے تیں۔

مثال کے طور پر تمی ملک کا تذکرہ کرنا ہوتواس ملک کے دارالخلاف کا نام لے لو کہ فلال اپنارویہ ٹھیک کر لے۔ حالاتکہ وہ تو شہر کا نام ہے تگر مقصود ہوتا ہے کہ اس شہر میں رہنے والے ارباب افتد اراپنار دیہ ٹھیک کرلیں۔ تو ای طرح قلب کی طرف اشارہ کردیاجا تا ہے ، حالانکہ اصل مقصوراس قلب کے اندراس کا وہ فیسواد وہ قبم ہوتا ہے۔

قلب كى تىن قىمىن:

بنیادی طور پر قلوب تین قتم کے ہوتے ہیں۔

(۱) قلب ميت

(۲) قلب مریض

(۳)قلپسکیم

قلب کی پہلی تنم (مردہ دل) کھی۔ مرکز قلب میت (مردہ دل)

کفار کے سینول میں جو دل ہوتا ہے اس کو قلب میت کہتے ہیں، یعنی مرا ہوا دل۔دل کالوٹھڑ اتو زندہ ہوتا ہے لیکن اس لوٹھڑ سے اندر جو جوٹہم ہوتی ہے، جو تو ت ادراک ہوتی ہے، وہ نہیں ہوتی فہم و فراست کا فرق ہوتا ہے ،وہی قلب زندہ ہوتا ہے اور وہی سردہ ہوتا ہے۔وہی قلب بینا ہوتا ہے اوروہی قلب نا بینا ہوتا ہے، اس کے اندرا گر فراست آگئی تو وہ بینا ہوگیا،فراست چھن گئی تو نا بینا ہو گیا۔ قرآن مجید میں ارشاوفر مایا:

#### BL THE DESCRIPTION OF THE DESCRI

﴿ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ لَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا﴾ \*\* كاشان كے دل ہوتے انہيں عقل سكھائة يان كے كان ہوتے جن سے يہ ہدايت كى بات ضفے ۔"

﴿ إِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَكَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ لَقِينَ فِي الصَّدُّورِ ﴾ '' يَنِيَكَ آئَاهِينَ الرهي تَنِين جوتين ، بيتر سينون كه اندرون اند هے جوت ہيں۔''

توانسان کے بینے میں کئی مرتبدول اندھاہوتا ہے۔خواہشات کی پگی ہندھ جاتی ہے۔ جیسے بندے کی آتکھوں پر پٹی ہاندھ دوتو وہ اندھا ہو جاتا ہے ،اسی طرح خواہشات کی پٹیآ تکھوں پرآ جاتی ہے تو بندے کا دل اس دقت صحیح کا منبیں کرتا۔ تووہ خواہشات کے بیچھے بھا گما ہے۔ تو کا فرکا دل ،مردہ دل ہوتا ہے۔

توابيادل حقيقت مِن توسل موة ب\_اس كيار على قرآن مُيه مِن مُرايا: ﴿ قُدُ قَسَتُ قُلُوبُكُمُ مِن بَعُدِ ذَالِكَ فَهِي كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَصُوعَ فَ وَ إِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهُا ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهُبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ﴾ (الترة "ك)

'' پھراس کے بعد تمہارے قلوب بخت ہو گئے، یہ پھرکی مانند ہو گئے یا پھروال سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، بیٹک پھرول سے تو نہرین نکلتی تیں اور بے شک پھر پھٹنے تیں اور ان میں سے پانی نکل آتا ہے اور بعض پھرائے ہوتے تیں جوانلہ تعالیٰ کے خوف سے کا نہتے ہیں''

اے الیان! جب تیرا دل سخت ہوتا ہے، یہ خوف خدا سے نہیں کا نیٹا ، پھر میہ پھر دن ہے بھی پرے پار ہوجا تا ہے۔

## مرده دل کی پیچان:

مردہ دل کی کیا پیچان کہ ایسے دل کو اللہ تعالیٰ کی جانب کوئی تھنچاؤ محسوں نہیں ہوتا، اس کے دل میں آخرت کی طرف رقان ہی پیدائیس ہوتا۔ بس وہ دنیا کے جھیلوں میں لگا ہوتا ہے، اس کے لیے کوشش، اسی دنیا کی زندگی میں انجوائے کرنے میں گمن۔

> ﴿ وَلِكَ مُهُلِّقُهُ مِنَ الْعِلْدِ ﴾ (الِعَرة: ٣٠) "ان كِعلم كى رسائى بس يَمِين تك ہے"

اتن ہی ان کی دوڑ ہوتی ہے۔ لذات کے پھاری، شہوات کے پھاری، شہوات کے پھاری ہے ہوتے ہیں، اس بندے کے قلب کوقلب میت کہتے ہیں۔ قواہش پوری ہوگئی تو پہ خوش ہوگیا، خواہش کے پورے ہوئے کو بید کا میا بی سمجھتا ہے اور خواہش کے پورے ہوئے کو بید کا کامی جھتا ہے۔ ایسادل رکھنے والے بندے کی زندگی جہالت میں گزر رہ ہی ہوتی ہے۔ اگر چہ طاہر میں ونیا کا براہلم ہو، بندے کی زندگی جہالت میں گزر رہ ہی ہوتی ہے۔ اگر چہ طاہر میں ونیا کا براہلم ہو، بہت بچھدار ہو، خصے میں آکر ہاہے کو بیت بچھدار ہو، خصے میں آکر ہاہے کو بہت بچھدار ہو گئی دے دے تو اس کو ہر بندہ کے گاکہ بڑا جاتل ہے۔ حالانکہ اس نے ایم اے کیا ہوا ہے۔

تو بیرقلپ میت ہے،اس کا امام اس کی شہوت ہوتی ہے۔اس امام کے پیچھے بیہ چل رہا ہوتا ہے، زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ إدھر خواہش پوری ہوتی نظر آئی ادھر لیک پڑا ،اُدھر خواہش پوری ہوتی نظر آئی ادھر لیک پڑا۔ نداس کے ہاں عزت کا کوئی مقام ندا بھان کا کوئی مقام نہ غیرت کا کوئی مقام۔مثالیس آپ نے سی ہوں گی: کفار کے ملک میں اسمنی ڈانس کی مختلیں ہوتی این تو دہ موٹا موٹا لکھ کے لگاتے ہیں۔ We like music

ہم میوزک پیند کرتے ہیں۔

We like Sharing

ہم شراکت پیندکرتے ہیں۔

We like freedom

ہم آزادی پیند کرتے ہیں۔

شراکت (Sharing) کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیل کر ناچو، جوعورت جس مرو کے ساتھ مرضی نا ہے ، ہویوں کوشیئر کرتے ہیں ، اتنی آزادی پیند ہے انہیں ۔ بید کیا ہے بیمردوول ہے، بس بیونیا کی زندگی میں لطف اندوز ہونا جا ہے ہیں ، انجوائے کرنا جا ہے ہیں۔

## (قلبِ می<del>ت کی تین علامات</del>

ا بسے قلب کی تین علامتیں ہیں:

## 🚯 گناه کرنے میں جھجک (شرم ) ندہونا:

پہلی علامت کہ جس کا دل مردہ ہوا ہے گناہ کرنے سے جھبک (شرم) محسوں خیس ہوتی ہمومن گناہ بھی کرے گاتو اس کے دل میں جھبک ہوگی ، ندامت ہوگی۔
لیمن اگر کا فرکوئی گناہ کرے گاتو ہڑے اعتماد (Confedence) کے ساتھ کرے گا، اس کوکوئی عارثیمیں ہوگی ۔ تو بیہ بیا علامت دل مردہ ہونے کی کہ اس بندے کے اندر ہے گناہ کی شرم ختم کر دی جاتی علامت دل مردہ ہونے کی کہ اس بندے کے اندر ہے گناہ کی شرم ختم کر دی جاتی ہے۔ مسلمان تو جوان غیر محرم سے بات کرنا بھی چاہے گا تو طبیعت میں جھبک ہوگی ، مردہ دل والے میں بید حیاتیں ہوتی ۔ اس کے پائے غیر محرم ہے بات جھوٹ بولنا کی خرم ہے بات جھوٹ بولنا کے بیان ، فیست کرنا آسان ، جھوٹ بولنا کی بیان ، وسروں کے ساتھ دغ بازی کرنا آسان ، فیست کرنا آسان ، جھوٹ بولنا آسان ، وسروں کے ساتھ دغ بازی کرنا آسان ۔ ہڑے آرام سے دوسرے کا ال

ہے کہاس پر کیا گزرتی ہے جب کہاس کو پروائی نہیں ہوتی ،تویدمرده ول کہاناتا ہے۔

🛈 نیکی بوجھگتی ہے:

دوسری علامت بیہ کہ نیک کام کرنا ایسے بندے کومعیب نظر آتا ہے۔ آپ اس کو ادھراُ دھرکی جس محفل میں جا ہیں لے جا کیں ، ذرانام تولیں کہ نیک بندے سے ملنا ہے یا نیک محفل میں جانا ہے ، اس کے اوپر مصیب ٹوٹ پڑے گی ، اس کو وحشت ہوگی ، اس کا دل ، ی نہیں جا ہے گاجانے کو۔ بیدوحشت کا ہونا دل کے مردہ ہونے کی علامت ہے۔

﴿ ﴿ نَهِ يَحِت كَا بِرِالَّكَنَّا:

اور تیمری علامت ہے کہ اس کو تھیمت کی بات بری گئی ہے۔ آپ اس کو تھیمت کر نے والے؟

کے دیکھیں وہ برا منائے گا۔ کے گا: آپ کون ہوتے ہیں جھے تھیمت کرنے والے؟

آپ نے بیات کی تل کیوں ہے؟ آپ کو بیات کرنے کی برآت کیے ہوئی؟

میں اسے مجھوں ہوں دخمن جو مجھے سمجھائے ہے
جواسے مجھا تا ہے، بیاست دخمن جھتا ہے۔ ماں باپ سمجھا کیں تو وہ بھی دخمن نظر

آتے ہیں۔ بیدل مردہ ہوتا ہے، قلب میت ہوتا ہے۔ ای کو علاما قبال نے کہا:

کہ بیک ہو وہ دل نہیں ہے آپ نے زعمہ کر دوبارہ

کہ بیک ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ

مرض کہن کہتے ہیں پرائی مرض کو اور چارہ کہتے ہیں دوا کو، یعنی امتوں کے

برانے مرض کا بی علاج ہے کہ اہم آپ مردہ دل کو زعمہ کرلو۔

دل گلتان تھا تو ہر شے سے بیکی تھی بہار

س دل گلتان تھا تو ہر شے سے بیکی تھی بہار

دل سويا ہوايا مويا ہوا:

## مجالسِ علماكى الهميت:

ای لیے نی علیہ السلام سففر مایا:

﴿ عَلَيْكُمْ بِهِ مَجَالِسَةِ عُلَهَاءِ وَ سِهَاعِ كَلَامِ الْحُكَمَاءِ ﴾ ''تهمارے لیےعلا کی مجا<sup>لس</sup> کواختیار کرنا اور دانا وال (الل اللہ ) کی باتوں کو سنتالا زم ہے''

(رَ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ يُحْيِ الْقَلْبَ الْمَيِّتَ كَمَا يُحْيِ الْآرُضَ الْمَيِّتَ مِنْ مَّاءِ الْمَطَوِ»

<u>өлүүнүү каламарында көлүмүү көрүүнү каламарыста таралын каламарына ка</u>

'' بینک اللہ تعالیٰ مردہ دل کو(ان بزرگوں کی یا توں سے) اس طرح زعرہ کرتے ہیں جیسے کہ بارش کے برستے سے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زعرہ کر دیا کرتے ہیں''

جس طرح پنجرز بین پر ہارش برے تو تھیق اگ آتی ہے، اس پنجر دل کے اندر جب تھیجت کی بات پڑتی ہے تو اس کے اندرہے بھی خیر کے جذبے امجرا تے ہیں۔



ایک ول اس سے پی نیم ہوتا ہے اس کو قبلب المصوب سے بی بیار دل۔ دندہ ہے مگر بیار ہوتا ہے اس کا دل ہوتا ہے اس کے بیر موس کتے ہیں۔ بیار دل ہوتا ہے موس کناہ گار کا دل ہوتا ہے۔ موس کناہ گار کا دل ہوتا ہے۔ موس کناہ گار کا دل ہوتا ہے۔ موس کناہ گار کا دل ہوتا ہے موس کناہ گار کا دل ہوتا ہے۔ موسی کناہ گار کا دل بیار دل ہوتا ہے ، وہ مریض دل ہوتا ہے۔ ہوتا زندہ ہے مگر مریض ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن میں میں میں فرمایا: اے نبی کا ایک کی بیو ہو : وہ فلا تعصیفی مریض ہوتا ہے۔ اس کے ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کی بیو ہو : وہ فلا تعکم سے بات کرنی پڑے تو تم ذرا مناسب انداز سے گفتگو کر و آدا کا ندر نری نہ ہو ، لوج کے دل ؟ ایسانہ ہو کہ

﴿ فَيَكْمُهُ مَا أَلَذِي فِي قَلْبِهِ مَوَكُنْ ﴾ (الاجزاب:٣٢) ودطع كرے وہ بندہ جس كول بش مرض بـ

طمع کرنے کا کیا مطلب؟ یہ کداس کے ول شی تمہاری طرف خواہش اورمیلان پیدا ہوجائے گا۔اس کے ول میں بہ خیال پیدا ہوجائے گا کہ متنی نرم بات کی ، کتنے اجھے اندازے بات کی ، وہتم سے ملنے کی راہیں ڈھونڈ ناشروع کردے گا۔ تو بیکون مخص ہوگا؟ ﴿ اِلْمَیْ قَلْبِیہِ مَسَوَحَقْ ﴾ جس کے دل کے اندر بہاری ہے۔ توجب دل میں شہوات عالب ہوتی ہیں تو وہ دل بیار ہوتا ہے۔

ای طرح فاسق کا ول، منافق کا ول وہ بھی مریض ہوتاہے۔ منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ فِی قُلُوْیِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا﴾ (البقرة:١٠) ''ان کے دلوں میں بہاری ہے،اللّٰہ ان کی بیاری کوادر بڑھا تا ہے''

دل کےروگی:

کنی مرتبہ بندہ ہوتا تو مومن ہے گر روگ پال لیتا ہے۔ روگ پالنا کے کہتے ہیں؟ سی مورتی کو اندر بٹھالینا، لوگ اس کوشش کا نام دیتے ہیں حالا نکہ یہ پکافسق ہوتا ہے۔ انعمانی محبین، شیطانی محبین، تمام کی تمام روگ پالنے والی ہا تیں ہیں۔ اب جتنے نوجوانوں نے بھی روگ پالا ہوتا ہے وہ دل کے مریض ہوتے ہیں، ان کے دل کا علاج ضروری ہے۔ یہ ہے چارے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں، او حرنظر یزک تو یہ بھی طلاح شروری ہوتے ہیں، او حرنظر یزک تو وہ بھی طرح ہے ۔

اس دل کے نکڑے بڑار ہوئے کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا ایک ہے چیڈنگ ختم کی بالکل وہی لیٹراب دوسری کوای کیل کر دیا۔ایک لیٹرنکھا اس کی پانچے کا پیاں اور پانچے ای میل ایڈریسز بیہ جارہی ہیں۔اس کوبھی کہا تیرے بغیر گزارائییں ،اس کوبھی کہا تیرے بغیرگزارائییں اور آخری کو کہا کہ تیرے بغیر تو مرہی جاؤں گااورکوئی بھی نہ ملے تو مرتا پھر بھی ٹیس۔

توایسے دل کو قلب مریض کہا جاتا ہے۔انسوں کو آج کا انسان اپنے گھر کو چیکا کر رکھتا ہے، گھر کے بیت الخلاکو چپکا کر رکھتا ہے، جوتے کی توک کو چپکا کر رکھتا ہے، اس کواینے دل کو چپکانے کی فکر کوئی تہیں۔



#### قلب مريض کی علامات:

توا سے دل کی پہچان ہے کہ اس میں ایمان بھی ہوتا ہے کیکن اس میں حرص بھی ہے،
حد بھی ہے، تکبر بھی ہے، بجب بھی ہے، بنل بھی ہے، بیساری کی ساری باطنی بیار یاں
بھی اس میں ہوتی ہیں۔ چنا نچہ ایک لیجے اس پر رضن کی محبت غالب آئے گی اور
دوسرے لیجے اس پر شیطان کی خواہش غالب آئے گی۔ بھی بھی تو اولیا والی کیفیت ہو
گی، ہیٹے رورہ ہیں، بائک رہ ہے ہیں، اللہ کے بڑے قریب ہیں۔ اور بھی فرض
فی ہیں ہیٹے رورہ جیان ر بیان سے نکل رہا ہے۔ قررام جدسے باہر قدم رکھا تو بس سڑکوں
اور سجان ر بی الاعلی زبان سے نکل رہا ہے۔ قررام جدسے باہر قدم رکھا تو بس سڑکوں
پر گزرنے والی شکلوں کو دیکھنا شروع کردیا۔ وہ محد کی کیفیت ہے، بین کی کیفیت شروع،
پر گزرنے والی شکلوں کو دیکھنا شروع کردیا۔ وہ محد کی کیفیت ہے، بین کیفیت شروع،
پر گزرنے والی شکلوں کو دیکھنا شروع کردیا۔ وہ محد کی کیفیت ہے، بین کیفیت شروع،
پر گزرنے والی شکلوں کو دیکھنا شروع کردیا۔ وہ محد کی کیفیت ہوتی ہے، درگو گئی آگ
کی طرح ہوتی ہے، جیسے دیا سلائی کے اندرآگ ہروفت چھی ہوتی ہے، درگو گئی آگ
کی طرح ہوتی ہے، جیسے دیا سلائی کے اندرآگ ہروفت چھی ہوتی ہے، درگو گئی آگ

## قلب ِمريض كاعلاج:

جس طرح بیارآ دمی اپنی جسمانی بیار یوں کا علاج کروائے تو صحت پالیتا ہے، اس طرح اگر ابیاانسان روحانی بیار یوں کا علاج کروائے تو بیرقلب بھی صحت پالیتا ہے۔

جوجسمانی بیاریوں کے سیشلٹ ہوتے ہیں ان کوڈاکٹر کہتے ہیں اور جوروحانی
بیاریوں کے سیشلٹ ہوتے ہیں ،ان کوشنے کہتے ہیں۔

 جسانی بیاری کے لیے جہاں مریض جا کر رہتے ہیں اس کو بہیتال کتے ہیں۔دوحانی بیار یوں کے علاج کے لیے جہاں جا کررہتے ہیں اس کو خانفاہ کتے ہیں۔

جسمانی بیاریوں کا علاج با اوقات شعاؤں کے ذریعے سے کیاجاتا ہے۔ جیسے
کینسر کا علاج شعاؤں سے کرتے ہیں۔ پھری اگر ہے توشعاؤں سے توڑ دیتے ہیں۔
ای طرح روحانی بیاریوں کا علاج تگاہوں سے کیاجا تا ہے۔

تیرا علاج نظر کے سوا سیجھ اور نہیں

جیے جسمانی بیار یوں سے صحت یاب ہو کرانسان توی ہوجا تا ہے ای طرح روحانی
 بیار یوں سے صحت یاب ہو کرانسان اللہ کا دلی ہوجا تا ہے۔

جسمانی بیار یوں کے علاج میں ستی کی تو زیادہ نے زیادہ انسان موت کے منہ
میں چلا جائے گا، وحانی بیار یوں کے علاج میں ستی کی تو انسان جہنم کے منہ میں چلا
جائے گا۔



تلب كى ايك سب سے بہتر قتم ہے اس كوقلب سليم كہتے ہيں ۔ ملائمتى والاول،
زنده ول، نور سے بجرا ہوا ول ، بمان سے بجرا ہوا ول ، محبوب البى سے بجرا ہوا ول ۔
قلب سليم كاكيا مطلب كه ما سواكي محبت سے وہ بچاہوا ہو، محفوظ ہو۔ ماسوا كہتے ہيں كه
الله تعالىٰ كے علاوہ جو بكھ بھى ہے وہ ماسوا ہے ۔ تو ماسواكي محبت سے جو دل محفوظ ہو
اللہ تعالىٰ كے علاوہ جو بكھ بھى ہے وہ ماسوا ہے ۔ تو ماسواكي محبت سے جو دل محفوظ ہو
اللہ ولكو تنب سليم كتے ہيں ۔ جو شيطان كے حملوں سے، نفسانی خواہشات سے،

حمنا ہوں کے اراد دل ہے سلامتی میں ہو، اس کوقلب سلیم کہتے ہیں۔

اب جس بندے کا نام سلیم ہووہ تو بڑا خوش ہور ہاہوگا کہ سب سے امچھادل تو میرا ہے۔ بھئی! قلب سلیم کی بات ہور ہی ہے تو یکسی بندے سلیم کا دل نہیں ہے، بلکدوہ دل جو گنا ہوں کے اثرات سے سلامتی میں ہو۔اس کو قلب سلیم کہتے ہیں ۔اور یکی چیز معلم ناز در مصرف استختار معرف ترین میں میں وہ دفیلان

اللہ تعالیٰ بندے ہے ماتکتے ہیں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: ویک میں میں میں میں استعمال کا ا

﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَ لَا بَنُونٌ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ ﴾ ﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَ لَا بَنُونٌ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ ﴾

" قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا، نہ بیٹے کام آئیں گے، جوانسان قلب سلیم لایا، وہ دل اسے کام آئے گا''

تو ہرمومن کے دل کی تمنامیہ ہونی جا ہے، اے اللہ! ہمارے قلب کو قلب سلیم بنا وے \_قلب سلیم جوغیر کی بندگی سے سلامتی میں ہویا جس دل کے اندر محبت ہو، انابت الی اللہ ،خشوع الی اللہ ، اخلاص عمل ہوتو اس قلب کو قلب سلیم کہتے ہیں ۔

قلب سليم كى علامات

اس قلب کی چونشانیاں ہیں۔

﴿ الله ك كيمحبت بونا:

صديمفِ پاک ميں ہے فرما يا گيا: ﴿ مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ ﴾

(( من احب لِلهِ )) كەجۇمەت كرپے توانلەك كے كرپ -

ر در او میں رہے وہ ہوتے ہیے رہے۔ رہا سے الم سام اللہ اللہ کا سنو

الله ك لي مبت ك والعات توكئ سنس مول معمد نى مظافيظ في سحابك

درمیان مواخات بھائی چارہ کروایا، تو مہاجرین کوانصار میں کسی ایک کا بھائی بنا دیا،
اللہ کے لیے بیہ انسی محبت ہوئی کہ لوگوں نے اپنا آ دھا کاروبار ہجرت کرے آنے
والے بھائی کو دے دیا۔ اس میں انسی بھی مثال ہے کہ کسی کی و دیویاں تھیں ، ان میں
سے ایک کوطلاق دے کرآزاد کر دیا اور بھائی سے اس کا نکاح کر دیا۔ ایک ووسرے ک
وفات کے بعد چالیس چالیس سال تک اس کی بیوہ اور بیمیوں کی انہوں نے پروش
کی ، بغیر کمی دنیا کی غرض کے ۔ بیاللہ کی محبت کی ہمول مثالیں ہیں ۔

ای لیے اللہ کے لیے محبت اتنا اچھاعمل ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سات بندے عرش کے سائے میں ہوں گے، ان سات میں سے دو بندے وہ ہوں گے۔

﴿ هُمْ مُتَحَاَّبُواْنَ فِي اللَّهِ ﴾

جواللہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہوں گے۔ مثال کے طور ہریہ جو دینی محبتیں ہوتی ہیں ناسلیلے کے لوگ ہوں ، ذکر کے لوگ

مثال کے طور پر بیہ جود ہی جیس ہوئی ہیں ناسلسلے کے لوک ہوں، ذکر کے لوک ہوں، یا سلسلے کے لوک ہوں، وین کے سی شعبے میں ہول، یا تبلیغی جماعت والے لوگ ہوں، علم والے لوگ ہوں، وین کے سی شعبے میں کام کرنے والے ہوں ،ان میں آپس میں محبتیں ہوتی ہیں۔ یہ جبتیں وین کی بنیاء پر ہوتی ہیں اللہ کی نسبت سے ہوتی ہیں اس لیے میدتمام محبتیں رکھنے والے لوگ قیامت کے دن عرش کے ساتے کے جون عرش کے ساتے ہوتی ہوں گے۔

﴿ الله ك ليه وتشمني مونا:

دومرا فرمايا:

(( وَ ٱبُّغَضَ لِلَّٰهِ))

''اورانفض ریحے تو بھی اللہ سے لیے بغض ریکھ''

اس سے کیا مراد؟ مثال کے طور پر: ایک موس کے ول پی کفریا کافری سے بغض ہونا جا ہے۔ ہمیں کفار کے طور طریقے ایجھے نہیں گئتے، ہمیں نبی علیہ اللہ کی مبارک ستنوں سے عمل کرنا اچھا گئتا ہے۔ اب ان طریقوں کی ناپیندیدگی پہنف ٹی اللہ کی مدیس شامل ہے۔ ہماری ان سے کوئی ذاتی لڑائی تو نہیں، کوئی جا مکیا وتو تقسیم خہیں کرئی، ہم کیوں ان طریقوں کونا پہند کرتے ہیں؟ اللہ تعالی کی نسبت سے ناپہند کرتے ہیں، اسے بغض فی اللہ کہتے ہیں۔ ہیسے الحب فی اللہ ضروری ہے، البغض فی اللہ بھی ضروری ہے، البغض فی اللہ بھی ضروری ہے،

#### مثال:

نى كاللكاى زوج محرّمه ام المؤمنين ام حبيبه فالفائف كلمديرُ ه ليا، نى كَالْمَا مُكَا حرم میں آمکیں اور جمرت کر کے مدینہ شریف آمکیں ۔ کافی عرصہ گزر گیا ، ایک مرتبہ ابو سفیان کو مدینه طیبه آنے کا موقعہ لما تو اس کا دل بیٹی کو ملنے کو حیاہ رہا تھا، مدت ہوگئ تھی یٹی سے پچھڑے ہوئے ۔ تو وہ پوچھٹا یا چھٹا ام حبیبہ ڈکا بخاکے ہجرے میں آم کیا۔ باپ تفاء بير جب اچا نک گھريٽس آھيا تو ام حبيبہ فظافيا مھي اينے والد کو و کيھ کر جيران ہو تحکیس، یہ چونکہ سفرے آئے ہوئے تھے، تھے ہوئے تنے، ایک جاریائی بربستر بجھا ہوا تھا، بیدوہاں بیٹھنے گئے۔ام حبیبہ ڈاٹھٹا ذرا آ سے پڑھیں ادرانہوں نے جلدی سے بستر اس جاریائی سے لیے لیا اور والد کو کہا کہ آپ جار یائی پر بیٹے جا کیں۔اب یہ بھی مردارتھا، بچھدارتھا، کہنے لگا: بٹی ا باپ کے آنے پر بستر پچھاتے ہیں، بستر ا ٹھاتے تو نہیں ہیں ،تونے بستر کیوں اٹھایا؟ میں بستر کے قاعل نہیں تھایا بستر میرے قابل نہیں تھا؟ توام حبیبہ فیکٹھانے صاف کہددیا کہ یہ اللہ رب العزت کے سیچے محبوب مُلْکُلِمُ کا بستر ب اور الله کے قرآن نے کہا: مشرک نجس ہوتے ہیں۔ ایک نجس بندہ یاک

نی الی ایک استر پر بین نہیں سکتا۔ نوباپ بٹی کا تعلق ایک الگ چیز ہے لیکن اللہ کے تعلق ایک اللہ ہے۔ تعلق کو پہلے دیکھا۔ اس کو کہا جائے گا البغض فی اللہ۔

سیدنا صدیق اکم دلائن کے ایک بیٹے تھے جوغز وہ بدر بیل مسلمان تہیں ہوئے
تھے بعد میں مسلمان ہوئے تھے۔ گھر بیل بیٹے ہوئے تھے تو آئیں میں گفتگو ہوئے گئی تو
بیٹے نے کہا کہ ابوا بدروائے دن آپ دود فعہ میری تلواری زویش آئے لیکن میں نے
آپ کو ابو بھی کرچھوڑ ویا ، ابو بکر صدیق بلائن اس کی طرف متوجہ ہو کرفر مانے گئے: بیٹا !
اللہ کی تتم اگر تو اس دن میری تلواری زدیش آتا تو میں تجھے اپنا بیٹا بھی کے بھی معاف نہ کرتا۔ اس کو کہتے ہیں و آئے فض لِللہ۔

﴿ الله کے لیے دینا:

« وَ آغُظٰی لِلَّهِ»

اگر کسی کو پچھ دے تو اللہ کے لیے دے۔

نام وثمود کے لیے نددے کہ لوگوں میں میرے چرہے ہوں ،لوگوں میں میری تعریفیں ہوں نہیں ،فقط اللہ کی رضاکے لیے دے۔

#### مثال:

ابو تمر نجیرا کی بزرگ گزرے ہیں ، ان کو وقت کے حاکم نے کہا کہ جی میں نے ایک فلاقی کام کرنا ہے اور فزانے میں فنڈ نہیں ہے آپ اس کے لیے پچھ ڈونیشن (عطیہ) دیں ۔انہوں نے اس زمانے میں دو لا کھ دینار اس کام کے لیے دے دیے ۔ دینارسونے کا بنا ہوا سکہ ہوا کرنا تھا، تو دولا کھ سکے سونے کے ہے ہوئے تھے، بہت بزی رقم تھی۔انڈ تعالٰ کی شان کہ اس حاکم نے اسکے دن پچھ لوگوں کو بلایا اور وہ

جا بتنا تھا کہ جو بقایا رقم ہے وہ دوسرے لوگ ڈال دیں تا کہ میں کام کرسکوں یکمریات كرتے ہوئے اس نے بد بات كھول دى كدويكھوكدا يوجمر نجير نے تو مجھے دولا كدويتار ویے ہیں۔اب جب سب لوگوں کے ساہنے تذکرہ ہوا تو تو ہر بندے نے جیرانی کی نظرے ابوعر نجیرکودیکھا کرا تنابزا مال اس نے صدقہ کردیا۔ جب سب نے اس کو رشک کی نظرے دیکھا تو ابوتمرنجر کھڑے ہوشئے اورامیر کو کینے گئے کہ بی آپ کو میں نے رقم تو وی مر میں نے اپنی والدہ سے معور وہیں کیا، البذاوہ رقم آب مجھے والیس کر ویں۔انہوں نے رقم واپس ما تک لی ، امیر نے واپس دے دی۔اب جب واپس دی تو او گول نے اب ان کو غصے کی تظریے و کھنا شروع کرویا کہ یہ کیسا بندہ ہے؟ حتی کہ ای پرممفل کا اختیام ہو گیا اورلوگ ول میں غصہ بجرے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ جب رات کافی گزرگی ،لوگ چلے گئے ، یہا سملےرہ گئے توبیآ ئے اور انہوں نے دفتت کے حاتم کووہ دولا کھ ویتار دوبارہ دے دیے اور کہا کہ اللہ کے بندے تو لوگوں ك سائے تذكره كر كے جھے بلاك كرنا جا بنا تھا، ميں نے اس حيلے سے اپنے آپ کو ہلاک ہوئے سے بیجالیا، اللہ کی رضا کے لیے پھرو دیارہ دیتا ہوں۔اب سی کے سامنے نام نہ لینا ، یہ موتاب و اعطیٰ لله کرا گردے تواللہ کے لیے دے۔

الله کے لیے نع کرنا:

«وَ مُنَعَ لِلَّهِ»

اورا کرمنع کرے تو اللہ کے لیے منع کرے۔

مثال:

عمر بن عیدالعزیز میشد کی بیوی فاطمه تقی، با دشاه کی بینی، با دشاه کی مجبن، اور

بادشاہ کی ہیوں۔ اس مورت نے اپنی زندگی میں تین محرم مردوں کو تاج کی حالت میں ویکھا، تو وہ کتنی ناز ونعت کی پلی مورت ہوگی؟ اس کے والد نے اس کوشادی کے موقع پر نزانے سے بہت جیتی ہیرے اور موتی دیے تھے۔ جب عمر بن عبدالعزیز مُرافیاہ فلیفہ ہے اور انہوں نے فاطمہ کو بلایا اور کہا: اب تک دوسرا بندہ اس کا فرمددار تھا، اب میں بن گیا ہوں، میری نظر میں یہ مال بیت المال کا مال ہے، اگر تو اس کو اپنے پاس رکھنا جاتی ہوتو پھر مجھ سے جدا ہونا پڑے گا، میر سے ساتھ در بنا جاتی ہے تو اس مال کو جدا کر دے ایس اس اے بی کر دے ایس اس کے تحریمی نبیں دیکھ سکتا۔ بیوی نے کہا کہ یہ مال کیا میں اس سے کئی گنا ذیادہ مال آپ کے قد موں پر ڈال دیتی ہوں۔ چنا نچھ انہوں نے وہ مال لے لیا اور واپس بیت المال میں لوٹا دیا۔

بیت المال ہے وہ بہت تھوڑا دظیفہ لیتے تھے، بالکل معمولی ۔ ایک مرحبہ انہوں نے بینی کو ہلایا تو بٹی نے آنے میں دیر کردی ۔ تو دوسری مرحبہ ذراغصے ہے کہا کہ آئی کو ٹیس ؟ تواس کی جگہ بیوی آئی ، کہنے گئی کہ آپ غصص نہ ہوں ، اس بٹی کالباس کہیں ہے چھٹ گیا ہے اور اس کی جگہ بیوی آئی ، کہنے گئی کہ آپ غصص نہ ہوں ، اس بٹی کالباس کہیں ہو کہاں تو ہو کر اس کے پاس دوسرالباس بی تہیں ، وہ کر سے میں بند ہوکر اس لباس کو اتار کے کی ربی ہے ۔ جب تک وہ کی کے بہیں نہ لے وہ کہاں آپ کے پاس آسکتی ہے ۔ وقت کے حاکم ہیں ، خلیفہ ہیں اور ان کی بٹی کے پاس پہننے کے لیے دوسرالباس بی ٹیس ۔ ان کے رشتہ دار ان کو کہتے تھے کہ تہمیں بہت المال سے بہد ہے دو، بہد دو، بہد دو، بہد کے دور کا کوروکا معمولی نے اپنے رشتہ داروں سے مال کوروکا معمولی کی تو کس کے لیے کیا ؟ اللہ کے لیے منع کیا تو کس کے لیے کیا ؟ اللہ کے لیے منع کیا تو کس کے لیے کیا ؟ اللہ کے لیے منع کیا تو کس کے لیے کیا ؟ اللہ کے لیے منع کیا تو کس کے لیے کیا ؟ اللہ کے لیے منع کیا تو کس کے لیے کیا ؟ اللہ کے لیے منع کیا تو کس کے لیے کیا ؟ اللہ کے لیے منع کیا تو کس کے لیے کیا ؟ اللہ کے لیے منع کیا تو کس کے لیے کیا ؟ اللہ کے لیے منع کیا تو کس کے لیے کیا ؟ اللہ کے لیے منع کیا تو کس کے لیے کیا ؟ اللہ کے لیے منع کیا تو کس کے لیے کیا ؟ اللہ کے لیے منع کیا تو کس کے لیے کیا ؟ اللہ کے لیے منع کیا تو کس کے لیے کیا ؟ اللہ کے لیے منع کیا تو کس کے لیے کیا ؟ اللہ کے لیے منع کیا تو کس کے لیے کیا ؟ اللہ کے لیے کیا ؟ اللہ کی کیا تو کس کی کیا تو کس کی کی تو کس کیا تو کس کی کی کیا تو کس کی کیل تو کس کی کیا تو کس کی کیا تو کس کیا تو کس کی کیا تو کس کی کیا تو کس کیا تو کس کیا تو کس کی کیا تو کس کیا تو کس کی کی کیا تو کس کی کی کیا تو کس کی کیا تو کس کی کیا تو کس کی کیا تو کس کی کی کیا تو کس کیا تو کس کی کی کیا تو کس کی کی کس کی کیا تو کس کی کس کی کس کی کی کس کی کس کی کی کس کی کس کی کس کی کی کس کی کی کس کی ک

ایک مرتبدان کی بیوی کی بھین کی بیطی تھی ،اس نے سنا کہ فاطمہ کا خاد ند تو خلیفہ بن گیاہے۔ کہنے گئی کہ چلتی ہوں اور جا کر فاطمہ سے کہتی ہوں کہ خاد ندے سفارش

کرکے جھے بھی بچھ دلوائے۔ وہ آئی اور فاطمہ کے پاس بیٹھ گئی۔اس نے کیاد کھا کہ گھریں کچھ تیر ہورہ تی تھی اور ایک مزدور جوابے سر پرگارار کھر کے جارہا تھا، وہ آتے جاتے فاطمہ کو ہوئی نرم نگا ہوں ہے دیکھا تھا۔ عورت پھر عورت ہوتی ہے، وہ بڑھیا بچھا کے اس نے کہا سے بچھاں گئی کہ اس نو جوان مزدور یہ آتے جائے نظر ملکہ یہ پڑتی ہا اور وہ تھی بھی بہت خوبصورت۔اس نے فاطمہ سے نہا کہ میری خلیفہ سے ملاقات کروادواس نے کہا کہ وہ کام میں مشغول ہیں فارقے ہوں گے تو ملاقات ہوگی۔اس نے کہا: اچھا جھے جلدی جانا ہے میں واپس جاتی ہوں گئی قات ہوگی۔اس نے کہا: اچھا جھے جلدی جانا ہے میں واپس جاتی ہوں لیکن خلیفہ آئی تو ان کو کہنا کہ یہ جومزد ورہاں کی چھٹی کروادی ، جھے اس کی نیت میں فرق نظر آتا ہے۔ تو جب اس نے یہ کہا تو فاطمہ مسکرائی اور کینے گئی کہ یہ مزدور نہیں بہی تو میرے میاں خلیفہ وقت عر بن عبد فاطمہ مسکرائی اور کینے گئی کہ یہ مزدور نہیں بہی تو میرے میاں خلیفہ وقت عرب عواب نے جوابے العزیز ہیں۔اب یہ خلیفہ وقت ہیں اور مزدوری کررہے ہیں۔انہوں نے جوابے العزیز ہیں۔اب یہ خلیفہ وقت ہیں اور مزدوری کررہے ہیں۔انہوں نے جوابے آب کو دنیا کی نعتوں سے دی اور میں اور مزدوری کررہے ہیں۔ان کو کہتے ہیں و مُدَام کیا۔

ان کی کوئی ایک رشته میں امال دادی تھی، یوز هی تھی۔ کئی بروصیا عور تول پر تو بروصاب کے بروصاب کے بروصاب کے بروصاب کی میں امال دادی تھی، یوز همی تھی۔ اب وہ بروصاب کو جات اللہ کی رحمت ہوجاتی ہے اور کئی ماشاء اللہ تیز ہوجاتی ہیں۔ اب وہ بروصاب آئی اور اس نے حضرت کو مجبور کرنا شروع کر دیا کہ تم جھے بیت المال سے اتنا اتنا دے دے دو۔ انہوں نے برا سمجھایا کہ بیرجائز نہیں، درست نہیں بگر دہ کہاں مانے کہ میں تو دے دو انہوں نے برا سمجھایا کہ بیرجائز نہیں، درست نہیں بگر دہ کہاں مانے کہ سمجھنا ہوڑ صول کو بات سمجھنیں آتی اور بمبھی وہ مجھنا ہی نہیں چاہتے ، تو وہ بھی ایسی ہی تھی کہ سمجھنا ہی نہیں جا ہے ، تو وہ بھی ایسی ہی تھی کہ سمجھنا ہی نہیں جا ہے ، تو وہ بھی ایسی ہی تھی کہ سمجھنا ہی نہیں جا ہے تی تھی۔ ع

مرد ناداں پہ کلامِ نرم و نازک بے اثر اور جب انہوں نے اس کو بہت سمجھایا مگروہ نہ سمجھی تو عمر بن عبد العزیز و میں ایک

۔ جو بحبت کرے تو انڈ کے لیے ، عصر کرے تو اللہ کیلیے ، دے تو اللہ کے لیے اور منع کرے تو اللہ کے لیے ۔ان اوصاف کے آجائے ہے اس کا ایمان کھمل ہو جاتا

تويەزندە دل كى قلب سلىم كى نشانياں مو تى جيں -

قلب عبدالله عرش الله:

دل انسان کے جسم کا سب سے اہم عضو ہے، یہ پورے جسم کا صدر مقام ہے۔ اس کو حدیث پاک میں اللہ تعالی نے اہنا گھر کیا۔ قلب عبداللہ اس کوعرش اللہ کہا ہے فرایا:

> لَا يُسَعِّنِي ٱرُّضِي وَلَا سَمَآلِيْ ندين زمينوں بيس انا ہوں ندآ سانوں بيس انا ہوں ، ميں مومن بند بے سے دل بيس انا جوں ۔

تو ول میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا میں جان گیا کہ بس تیری پیچان بھی ہے ارض و اس کہاں تیری وسعت کو پاسکے اک میرا ول ہی ہے کہ جہاں تو ساسکے توجب اس مومن کا ول منور ہوتا ہے توبیاللہ تعالیٰ کا گھرین جاتا ہے۔

الله كوصاف دل يسندي:

بھی ! ہمر بندہ چاہتا ہے کہ گھر صاف ہو۔عورت کامعمولی خاد ندیھی ہوتو وہ بھی نقاضا کرتا ہے کہ ممرے گھر کا آگئن صاف رہنا چاہیے۔تواللہ تعالی بھی چاہتے ہیں کہ میرا گھرصاف رہنا چاہیے۔تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کوالند کے لیے صاف کر لیں۔

اگرایک مکان کو گرائے پہ دیا ہو یا ادھار دیا ہوتو ما لک مکان کیے خوش ہوتا ہے؟ مکان کو وہ صاف رکھے گا مکان کو گئدہ رکھتے پر یا مکان کو صاف رکھے گا مکان کو گئدہ رکھتے پر یا مکان کو صاف رکھے گا مکان انتازیا دہ خوش ہوگا۔ اس طرح بیدل بھی اللہ کی ملک ہے ، ہمارے پاس ادھار کا مال ہے ،ہم اسے جتنا صاف کرلیں گے ،اللہ رب العزب انتازیا دہ ہم سے خوش ہوں گے۔ لوگ مہما نوں کے آنے پر گھروں کو صاف کرتے ہیں۔ اگر ہم جا ہے خوش ہوں گے۔ لوگ مہما نوں کے آنے پر گھروں کو صاف کرتے ہیں۔ اگر ہم جا ہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں مہمان آئیں تو ہمیں بھی دل کے گھر کو صاف رکھنا ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں مہمان آئیں تو ہمیں بھی دل کے گھر کو صاف رکھنا ہے۔

یمال اگر کوئی میراشکال پیش کرے کہ جی القد نقالیٰ اگر صاف ول کو پیند کرتے ہیں تو خود ہی صاف کر دیں ، تو علانے اس کا جواب دیا کہ اللہ رب العزت کی حیثیت

مہمان کی ہے اور بندے کی حیثیت میزبان کی ہے۔ محمر کی صفائی مہمان کے ذیسے نہیں ہوتی میزبان کے ذیمے ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ ہماس دل کوصاف رکھیں۔

## دل الله كے ليے وقف ہے:

الله تعالى نے قرآن مجید ش ایک حکم فرمایا:

﴿ إِنَّ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الل

'' الله تعالیٰ نے مومنوں ہے ان کے مالوں کو اور ان کی جانوں کو جنت کے بدلے خرید لیاہے''

توجت کے بد نے وو چیزوں کو تربیدا، ﴿ آمْ وَ الَّهُ مِنَ اللهِ اللهُ الله



# دل کوالله کا گھر کیوں کہا؟

اچھا بھی ! بیت اللہ اللہ کا گھرہے ، تو کیا اللہ تعالیٰ معا ڈاللہ اس کو شھے کے اندر رہتے ہیں؟ پھرکیوں اس کو بیت اللہ کہتے ہیں؟ اس کو بیت اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس پراللہ تعالیٰ کی تجلیات ڈاتیدوار د ہوتی ہیں ۔ تو اللہ تعالیٰ کی تجلیات ڈاتیہ کے وار د ہونے کی وجہ ہے اس کواللہ کا گھر کہتے ہیں ۔ اس طرح مومن جب اس دل کوسنوار تا ہوتے ہے تو یہ دل بھی اللہ کی گزرگاہ بن جاتا ہے ، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی تجلیات ڈاتیہ کا ورود ہوتا ہے ، یہ پھراللہ کا گھر بن جاتا ہے ۔

ول كابرجه ير لا اله كى كتكريان:

جب اللہ کے گھر پرا پر ہدنے ہاتھی لے کرچ ٹھا اُن شروع کی تھی تو پھر اس لشکر کو اللہ نے کس کے ذریعے سے مروایا تھا؟

﴿ تَرْمِيهِمْ بِحِجِارَةٍ مِنْ سِجِيلٍ ﴾ (الله ٣٠)

پر تدول نے کنگریاں پھینگیں اور ان کنگر کول نے اس اہر ہد کے لئنگر کو کھائے ہوئے بھی شیطان کی مثال ای جوئے بھی کی طرح بنا دیا۔ بالکل ای طرح آئ کے دور بھی بھی شیطان کی مثال ایر ہدکی مانشر ہے اور بیاس بیت اللہ کو ہم سے جھینتا چاہتا ہے، اللہ والو! اب تم اس کے او پر لا الدالا اللہ کی کنگر یوں کی ایس بارش کرود کہ اس شیطان کو کھائے ہوئے بھی کی طرح کر دے۔ اس لیے مشارح کہتے ہیں: بیدلا الدالا اللہ کیا ہوتا ہے؟ شیطان کو کا طرح کر دی ہوتی ہوتی ہیں۔ تو اس گھر کی حفاظت رہے کریم نے پر ندوں سے کرئی تھی اور ان گھروں کی حقاظت اللہ تعالی این بندوں کے ذریعے فرماتے ہیں۔ ان اور ان گھروں کی حقاظت اللہ تعالی این بندوں سے کرئی شریوں سے اس شیطان کے دور بھرادر کنگریوں کو بھینک دینے ہوتے ہیں۔

قلبِ سليم كي يجهدا ورعلامات:

اس صحت مند قلب کی علامات ملا نے کتابوں میں تکھی ہیں۔ سیچھ علامات تو بتائی سختیں اب اور بھی علامات بن کیجیے۔

تبی النظیم نے فرمایا کے مومن کی مدیجیان ہے:

﴿ اَلَتَّجَا فِي عَنْ دَارِ الْغُرُورِ

بدونیا جودھوکے کا گھرہے اس سے بندے کا دل احیات ہوجا تا ہے۔

﴿ وَالْإِنَائِةُ إِلَىٰ دَارِ الْمُحُلُوْ فِي

ہی<u>ٹ رہنے والے گ</u>ر کی طرف اس کار جوع زیادہ ہوجا تاہے۔

وَ الْإِسْتِغُدَادُ الْمَوْتِ قَبْلَ النَّزُولِ

اور موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔

ية نينون نشانطي اس زنده دل كي مواكرتي مين-

بینشانیان بھی لکھی ہیں کہ انسان کا ول جب زندہ ہوتا ہے تو

وَ يَسْتَغْنِي بِكُبِّهِ عَنْ خُبِّ مَاسِوًا

الله رب العزت کی محبت کی وجہ ہے، ما سوا کی محبت سے ول کو الگ کر ---

ليتاہے۔

..... وَ بِذِكُوهِ عَنْ ذِكُو مَا سِوَا الله كَ ذَكر كَى وجِه عِهِ إِنَّى ذَكرون سے اپنے آپ وَالگ كر ليما ہے -

وَ بِخِدُمَتِهِ عَنْ خِدُمَةٍ مَا سِوَا

ر ریست کی از این کی خدمت کی وجہ سے یا تی تمام کاموں سے اپنے آپ کو فارغ کر اوراللہ تقالی کی خدمت کی وجہ سے یا تی تمام کاموں سے اپنے آپ کو فارغ کر لیتا ہے۔ مروقت الله كوين ككام من يدبنده آپكولكا نظرائ كار

○ .....ایک اس کی علامت بیجی ہے کہ اگر اس کے وظائف اور اعمال فوت ہو جا کیں تواس بندے کواس طرح افسوس اور دکھ ہوتا ہے جس طرح حرایص آ دی کواپئے مال کے ضائع ہونے پر د کھ ہوتا ہے۔ کوئی مال کے ضائع ہونے پر د کھ ہوتا ہے۔ کوئی اولی فوت ہوجا ہے تو د کھ ہوتا ہے، کوئی اور ورد و فیفے ہرہ جائے تو د کھ ہوتا ہے، ول کوغم ہوتا ہے۔ جس طرح ہوکے ہیا ہے اور ورد و فیفے ہرہ جائے انسان کوروثی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اس طرح قلب سلیم رکھنے والے انسان کو اس کی طلب محسوس ہوتی ہے۔ اس طرح قلب سلیم رکھنے والے انسان کو اور تی طلب محسوس ہوتی ہے۔

اس کی پہچان ہے کہ الیا ول رکھنے والا انسان اپنے وقت کو اس طرح احتیاط سے خرچ اسٹیاط سے خرچ کرتا ہے۔
 کرتا ہے۔

چنانچہ امام رازی میں خواند فرماتے تھے کہ مجھے اللہ کی قتم اس وقت کے گزرنے پر مجھی افسوں ہوتا ہے جو کھانے میں لگ جاتا ہے کہ اس وقت میں ، میں کتابوں کا مطالعہ خہیں کرسکتا ۔ لینی جو کھانے میں پارٹج منٹ لگتے تھے اس پر بھی ان کوافسوں ہوتا تھا کہ میر پر ، وقت مطالعے کے بغیر کیوں گزرگیا؟

مولاتا یکی پیمائلہ کے دل میں خیال آیا کہ سردی کے موہم میں بھی دھوپ میں بیٹھ کر گناچوسیں محے تو فرصت کی انتظار میں رہے،سترہ سال گزر محے ان کو گنا چوہنے کی فرصت ندلی۔

ایک ان کی علامت بیرہوتی ہے کہ نماز میں داخل ہوتے ہی ونیا کے فم فتم اور
 دل کا سرور شروع ہوجا تا ہے ۔ بس اللہ اکبر کہا ، تو اللہ اکبر کہتے ہی و نیا کے جھڑ ہے فتم اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وصل کی ایک نی د نیا شروع ہوجاتی ہے ۔ اس لیے ایسے او کوں کو

. نماز میں لطف ملتاہے، بینماز سے انجوائے کررہے ہوتے ہیں -

ن .....عبدالله بن مبارک میلید فرماتے تھے کہ جس بندے کا دل زندہ ہوتا ہے اس بندے کی پیچان میرکداس کوعمل سے زیادہ عمل کی نبیت کی فکر ہوا کرتی ہے کہ عمل کس نبیت ہے عمل کرر ہاہوں۔

مَاعَبُدُنكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ وَمَا عُرُّفُنَاكَ حَقَّ مَعْرَفَتِكَ

''اے اللہ جیسی تیری عیادت کاحق تھا بیں ادائیس کر سکا ، جیسے تیری معرضت کو یا تا جا ہے تھا بیں یائیس سکا''

تو میہ زندہ قلب کی علامتیں ہوتی ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ ہمارے بیار دل کاعلاج ہوجائے اور ہمارا دل زندہ دل بن جائے۔

#### ول کے مزیے:

ایک بات بیجنے کی گوشش فرمائیں!انسان کے فتنف اعضا ہیں، ہرا یک ساتھ پچھ لذتیں وابسطہ ہیں۔ پچھلذتیں و کیھنے سے ملتی ہیں،انسان خوبصورت شخصیت کودیکھے، لباس کو دیکھے،مکان کو دیکھے، سینری کو دیکھے، پیول کو ویکھے، دل خوش ہوجاتا ہے۔ ویکھنے سے لذت ملتی ہے۔

۔۔۔ ...... ٹاک کے ذریعے ہے بھی نذہ ہٹتی ہے ،مشک کی خوشبوکو کی بندہ سو بھے ، مستوری کی خوشبوکوئی سو تکھے تو دل خوش ہو ہو تا ہے۔

۔۔۔۔ زیان سے بھی مزے ملتے ہیں، مثلاً یہاں جب تراوت کی پڑھتے کے بعد کر آئسکریم ملتی ہے، تو ٹن ٹن فلیور و کھے کر مزہ ای آجا تاہے۔ کُل آئسکریم و کھے کر ایک صاحب کہدرہے متھ کہ دل جا ہتا ہے کہ پورا سال ہی اعتباک میں ہیٹھے رہیں میتو کھے مزے انسان کوزبان سے ملتے ہیں۔

.....ای طرح پچھ مزے انسان کی شرم گاہ ہے وابستہ ہیں اورسب بانٹخ مرولفف
جانے ہیں کہ وہ ایسے مزے ہیں کہ نسااوق مت وہ انسان کو ہے ہیں کر دیتے ہیں۔

یہ تمام مزے ان اعتصا کے مزے ہیں جوول کے ماتحت ہیں۔ جب ماتحت اعتصا
ہے ایسے مزے معتے ہیں تو جوان سب اعتصا کا حاکم اور سردارانسان کا دل ہے ،اس
ہے جو مزے ملیس کے وہ کتے قطیم ہوں گے ۔اس لیے جس کو ول کے مزے ملئے
شروع ہوجاتے ہیں ،اس کے لیے دئیا کے مزے ہے روئق ہوجاتے ہیں۔ بیزلئب
فتذگر پھر انتہ والوں کی نظر میں وم قرین جاتی ہے۔ بس مسئنہ یہ ہے کہ وہمی ہمیں وہ
مزے منے نہیں شروع ہوئے ۔۔

وو عالم سے کرتی ہے برگاند دل کو عجب چیز ہے للامتو آشنائی

یہ آشنائی کی لذت بھی بڑی بھیب ہے، بس ذرا ایک مرتبددل کے مزے نئے شروع ہو جا کمیں، ذکر قلبی کے مزے شردع ہو جا کمیں پیمرانسان دنیا کی نذتوں کی طرف آگھا ٹھنا کربھی نہیں دیکھتا۔

خلاصة كلام:

تو قاب کی تین قشمییں مروہ ول ، پیار دل اور زند و دل به اب اس عنوان کو ذرا

آ مے بھی چلا کیں مے کہ دل پر ظلمت کن وجوہ سے آتی ہے؟ دل بیمار کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ تا کہ بیمال ہمارے فل بیشنے کا مختوں فا کدہ ہو۔ تا کہ ہم ابیا دل بنانے کے لیے ہم کچھا محال کرسکیں ، کچھ محنت کرسکیں تا کہ کل قیامت کے دن اللہ دب العزت کے سامنے اس دل کو پیش کرسکیں۔ جب قرآن مجید میں فرما دبیا کہ قیامت کے دن اللہ تقالی کسی اور چیز کوئیں دیکھے گا، فقط دل کو دیکھے گاہ دیا کہ دیکھیں کے دیکھیں کے دیکھیں کے دیکھی کے دیکھیں کے دیکھیں کے دیکھی کے دیکھی کے دیکھیں کے دیکھی کے د

﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يَنْظُرُ إِلَىٰ صُودَ كُمْ وَكَ إِلَى الْمُولِكُمُ ﴾ ''الله تعالیُّنین دیکھاتمباری شکلوں کواور تمبارے اموال کو'' وہ تمباری ظاہری خوبصورتی اور مال پیسے کوئین دیکھا۔ سعہ دیم فرص علومی علومی معرف کے در معرف ورسم میں است

‹‹ وَكُلِكِنْ يَنْفَطُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَ أَغْمَالِكُمْ ›› ( مَحَمَّلُمَ : رَمِّ ١٥٥٨) "ووو كِمَاتِ تِهار \_ولول كواورتمهار \_ اعمال كو"

توجیے دفتر دل بھی باس یا افسرنے جس چیز کو دیکھنا ہوتا ہے تو اس کو ذرا ہجا کر بیش کرتے ہیں۔ کوئی فاک دیکھنی ہوتو تو فائل کو بھی ذراٹھیک ٹھاک کر کے بیش کرتے ہیں۔ توجب قیامت کے دن اللہ نے ہی ہمارے دل کو دیکھنا تو آج ہمیں چاہیے کہ آج ہم اس چیز کوصاف کرنے کی محت کرلیں تا کہ قیامت کے دن ہماری نجات ہو جائے ، اللہ تعالیٰ ہمیں قلب سلیم جائے ، اللہ تعالیٰ ہمیں قلب سلیم عطافر مائے۔

وَ أَجِرُ دُعُوٰنَا لَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنِ







الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكُفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى امَّا بَعْدُ: فَاعُودُ بُاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيْمِ ( ) بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ( ) هُونِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ﴾ (التَّرَةِ ١٠٠ ) و قال اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي مَقَامِ آخَر و يَطْمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ﴾ (الالااب: ٢٠١) سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِغُونَ ٥ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ٥ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ٥ وَسَلِمُ اللهُ وَبَ الْعَلْمِينَ ٥ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ٥ وَسَلِمُ اللهُ وَ صَلِّمَ اللهُ وَ صَلِّمَ اللهُ وَالمَا اللَّهُ وَالْمَا اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولَالِهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ

#### آج كاموضوع:

گزشتہ روز قلب کی اقسام کے بارے پی گفتگو ہوئی کہ ایک مردہ دل ہوتا ہے '' قلب میت' دوسرا'' قلب مریض' 'ہوتا ہے۔ جس کے اندر بیاری ہوتی ہے ان دونوں کو آپ قلب تقیم کہد سکتے ہیں اور ایک قلب سلیم ہوتا ہے، سلامت دل ، سمجح دل۔ ریقلب تقیم کیوں ہوتا ہے؟ اس کی مختلف وجو ہات ہیں آج کی گفتگو کا عنوان سے

ول مريض كيے بنتاہ؟

جارے دورخمن ہیں، ایک اندورنی دشمن اورایک بیرونی رشمن۔

بیرونی و تمن کا نام شیطان اورا ندروتی و تمن کا نام نفس ہے۔

بیدود تول مل کرانسان سے گناہ کروائے ہیں اور ان گنا ہوں کی وجہ سے انسان کا ول مریض ہوتا ہے۔

نفس وشيطان كي حملول مين فرق:

ان دونوں کے حملے کا انداز مختلف ہے۔

شیطان انسان کو کسی ایک گناه کا خیال ڈالٹا ہے، آگر بنده وہ گناه کر ۔۔ لاۃ ٹھی ۔

ہے، آگر نہیں کرتا تو پھر دومرے گناه کا خیال ڈال دیتا ہے۔ آگر وہ بھی نہ کر ۔۔ تو پھر
تیسرے گناه کا خیال ڈال دیتا ہے۔ بعنی وہ جا بتا ہے کہ کسی نہ کسی گناه میں بیر پھنس
جائے ۔ نفس کا معاملہ اور ہے۔ اس کی مثال ضدی پچوں کی ہی ہے، اس کے اندر
اٹا نبیت اور بہت دھری ہے۔ اس کے اندر جو کسی گناه کی خواہش پیدا ہوتی تو وہ ڈٹ جا
تا ہے کہ بیس نے بھی کرتا ہے تو بمبیں سے فرق ہوجا تا ہے۔ اگر کسی انسان کے دل
تا ہے کہ بیس نے بھی کرتا ہے تو بمبیں سے فرق ہوجا تا ہے۔ اگر کسی انسان کے دل
معلوم ہوجا تا ہے کہ بید دسوسہ شیطان کی طرف سے ہواور اگرای آیک ہی گناه کا
معلوم ہوجا تا ہے کہ بید دسوسہ شیطان کی طرف سے ہواور اگرای آیک ہی گناه کا
خیال بار باردل میں سار ما ہوتو سمھے لیس کہ بیر میرے نفس کی شرارت ہے۔

عام طور پرشیطان کے جو وساوی ہوتے ہیں وہ شبہات سے تعلق رکھتے ہیں،
لیمنی شیطان کے جو صلے ہیں ، ان کا تعلق شبہات سے زیادہ ہے اور نفس کے حملوں کا
تعلق شہوات سے زیادہ ہے۔ شیطان انسان کے ذہمن ہیں شبہ ڈالی ہے، وضو ہے یا
مہیں ، اب جسب بندے کے اندریقین ہی نہیں ، تو دہ عباوت کیا کرے گا۔ پہند نہیں
میری تماز ہوئی یانہیں ، میرشک اور وہم کی بیماری میہ انتہائی خطرناک ہے۔ آپ نے

ویکھ کچھ نوگول کو ،بار بار وضو کرتے ہیں ،ان کی تسلی نہیں ہوتی کہ طہارت ہوئی یا نہیں۔ میری نماز کی ادائیگی ہوئی یاتہیں ہوئی ، وہ شیطان ہونا ہے جوان کواس طرح ہے شک میں ڈالتا ہے ۔

ایسا خیال ڈالے گا کہ سنت کو ہلکا کر کے پیش کرے گا ، کہے گا سنت ہی تو ہے،
فرض داجب تو نہیں اور بدعت کو خوبصورت بنا کر پیش کرے گا ، تو بندہ اس پر عمل کر

کے کہے گا : بی اس میں جرج ہی کیا ہے ؟ تو اس کو بدعت میں کوئی جرج نظر نہیں آئے گا
اور سنت ضروری نظر نہیں آئے گی ۔ بیشہمات سے تعنق رکھنے واسلے گناہ ہیں اور
شیطان سے کام کروائے گا ، حتی کہ بیشہمات بڑھتے برٹھتے بینا اوقات انسان کو اپنے
ایمان کے بارے میں بھی شک ہوجا ہے ۔ پھر اس کے ذبین میں رسالت کے
بارے میں دسوسے آئے شروع ہوجا تے ہیں ، اللہ تعالی کی ذات کے بارے میں
وسوسے آئے شروع ہوجاتے ہیں ۔ چنا تیجہ کئے دوست آگر اپنی حالت بیان کرتے
ہیں کہ بی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہارے ذہین میں التے سید ھے سوائ ت پیدا
ہوتے ہیں ۔ بیشیطان ہوتا ہے جو ان کو اکھا زنا چا ہتا ہے کہ وہ ایمان کے اور پے اور
معنبوط ہیں تو وہ اکھڑ جا کیں ۔ ان کی چوہلیں ڈھیلی ہو جا کیں ، ان کے بی ڈ شینے ہو
جا کیں۔

نفس انسان کے اندرشہوات کے ذریعے سے حملہ آور ہوتا ہے، شہوت کالفظ اشتہا سے ہے، کھانے پینے کی اشتہا، اچھے کیڑے پہنے کی اشتہا جنس مخالف کے ساتھ ملاپ کی اشتہا یا دنیا میں کوئی عہدہ حاصل کرنے کی اشتہا، تو وہ اشتہا کے راستے سے انسان پرحملہ کرتا ہے۔

شیطان کی مرتبہ ایسے ایسے وسوسے ؤالتا ہے، کیونکہ شہبات سے کام لیتا ہے

www.besturdubooks.wordpress.com

کیونکہ تیرے کاروبار میں تقصان ہوا تو لگتا ہے کی نے چھ کردیا ہے۔ کیاد نیا میں ہر ایک کونٹھ بی ہوتا ہے؟ نقصان کی زندگی ہے اور چلتی رہتی ہوتا؟ بھی ایوں تو نفی نقصان کی زندگی ہے اور چلتی رہتی ہے، بیٹی کا رشتہ بیس آر ہا، یا آتا ہے پورائیس ہوتا۔ لگتا ہے جی کس نے میری بیٹی کا رشتہ با عمرہ دیا۔ اب اس کو عاملوں کے پائی لے جائے گا، کا لے علم والوں کے پائی لے جائے گا، کا کہ ایمان تی ان کے ولوں سے نکل جائے۔ تو شیطان شہبات کے راستے سے انسان سے ایمان کولوٹ چا ہتا ہے، انسان کو ایمان کی وولت سے محروم کر ویتا چاہتا ہے اور تشس شہوات کے ذریعے سے اپنے مزے اڑا تا جاہتا ہے۔

لنس جوہے اس کی کیفیت رہے کہ بس مزے اڑا ؤ۔انسان گناہ بھی کررہا ہوتا ہے اور اپنے آپ کوجشٹی فائی بھی کررہا ہوتا ہے۔ چنا نچہ دو بندوں کے درمیان نفسانی شیطانی شہوانی محبتیں ہوتی ہیں اور وہ ایک دوسرے کو دلاسا بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ تی نوگوں کی محبتیں گندی ہوتی ہیں، ہماری محبت یا کیزہ ہے اور ہوتے وہ غیرمحرم ہیں۔ تو گناہ کومترین کرکے ٹائیں کرنا ہے شیطان کا ایک بڑا کارنا مہے۔

﴿ وَقَيْ شَنا لَهُ مُ قُرَناءَ فَزَيَنُوا لَهُمْ مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا عَلْفَهُمُ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمِ قَدُ حَلَتُ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا عَاسِرِيْنَ ﴾ (مُجدونه)

''ہم نے شیطانوں کوان کا ہم نشین مقرر کردیا اور انہوں ان کوان کے اسکلے ادر پچھلے اعمال مزین کر دکھائے اور جن وانس کی جو ہماعتیں پہلے گزر چکیں ان پر بھی اللہ کا دعدہ پورا ہوا، بے شک بیاتنسان اٹھائے دائے ہیں'' اس لیے سے بنس القوین ہے، بہت براساتھی ہے۔

# دل کے جارز ہر (سموم القلب)

چارائی چزیں ہیں جوانسان کے دل کے لیے زہر کی مانند ہیں، ہر گنا دکا وہال ہوتا ہے مگر ان کا وہال بہت ہی زیادہ ہے۔ ان کوسموم القلب یعنی ول کا زہر کہتے ہیں۔ان میں مبتلا ہونے ہے انسان و دل مردہ ہوجا تا ہے اور ان کے چیوڈ نے ہے انسان کا دل زعرہ ہوجا تا ہے۔

# پېلازېر نضول گوئی

جن چیزوں ہے قلب مردہ یا ہار ہوتا ہے۔ ان میں سب پہلی چیز قرمایا: فضول الکلام فصر میں مصطور

فضول بولنا، فالتو تُفتَكُور ناہے۔

یہ بہت بی خطرناک اور مہلک گناہ ہے۔ جب کہ ہم اس کو گناہ بی تہیں ہے ہے ، ہر وقت ٹرٹرلگائے رکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے کیے ہوئے مملوں کو بہا اوقات ضائع کر دیتے ہیں۔ جتنی زبان زیادہ چلے گی آئی انسان غلطیاں زیادہ کرے گا۔ تو اس راست سے شیطان جملہ آ ور ہوتا ہے، خوب با تیس کروا تا ہے۔ کچھ ٹوگوں کو تو باتوں کا چسکا ہوتا ہے۔ اگر تو خیر کی بات ہو، وعوت کی بات ہو وہ تو بھر تو رہے لیکن ہوتا ہے۔ اگر تو خیر کی بات ہو، ویوت کی بات ہوہ وقوت کی بات ہوہ وی کی تو کی کی آ دی کی قیبت ، جھی کسی آ وی کی فیبت ، جھی کسی آوی کی فیبت ، جھی کسی شہر والوں کی فیبت اور بھی ار باب انتذار کی فیبت ۔ تو گفتگو میں کہیں ضیبت چلتی ہے ، جو کمیرہ گناہ ہے ۔ اس لیے ہمارے فیبت ۔ تو گفتگو میں کہیں نہیں فیبت چلتی ہے ، جو کمیرہ گناہ ہے ۔ اس لیے ہمارے

ا كابر كفتكويي بهت احتياط نرمات تھے۔

# امام أعظم ابوحنيفه ومثليه كي خاموش رہنے كي عادت:

ا مام اعظم الوحنيفہ مينيد كے بارے ميں آتا ہے كہ اللہ تعالیٰ نے ان كوا تناظم دیا تھا كہ سمندر كی مانندان كے بإس علم تھا۔ليكن عاومًا وہ خاموش رہتے تھے محفل ميں لوگ بيشے جيں ، تب بھی خاموش رہتے۔ ہاں جب ان سے كوئی سوال پوچھتا تھا تو پھروہ جو بات شروع كرتے تھے تو ذرا چھيز ہے ، پھرتو بولتے تھا جے جاتے تھے۔

ہمارے اکا ہر کی گفتگو جواب ہوا کرتی تھی کیونکہ وہ جواب دینے میں شرعا پابند ہیں، عالم اس بات میں شرعاً پابند ہے کہ اس سے کوئی آ دمی سوال پوچھے تو وہ جواب دے، اگر نہیں دے گا تو علم کو جھپانے والا ہوگا، تو یہ بھی گنا ہ ہے۔ کیونکہ دوشرعاً مامور تھے، جواب دینے براس لیے بات کر لیتے تھے۔

# سيدز وارحسين شاه صاحب ميناية كي خاموشي:

ہم نے اپنے مشارکے کو و کھا اس عاجز کے شنے اوّل حضرت سیدز وارحسین شاہ صاحب میں اوقات ایک ایک ایک ایک حضرت بیٹے رہتے ہوت بوے نتید ہے۔ ان کے پاس ہم لوگ بعض اوقات ایک ایک حضرتہ بیٹے رہتے ہاں دوران ہم بھی خاموش اور دو بھی خاموش ایک محتشر کوئی گفتنگو نہیں ۔۔۔۔ اور جہاں کس نے کوئی سوال پو چھا، اب جنتا بھی نماز ہونے تک وقت ہوتا ، ایک محتشہ دو تھنے اس میں دہ جواب ہی چلنا چلا جاتا۔ ایک مرتبہ ہمارے ایک ساتھی ایک محتشہ دو تھا اس میں دہ جواب ہی چلنا چلا جاتا۔ ایک مرتبہ ہمارے ایک ساتھی نے ان سے ایک سوال پو چھا ہا کہ بی اذان جوک کا مسئلہ کیا ہے؟ آج کل تو ساویش سسٹم ہے، ایک ہی جگہ اذان دیں تو ہر جگہ بینی جاتی ہی ہی ہیں تو ہر جگہ بینی جاتی ہی ہی ہوتی میں تو ہوئی کے بہتے وقتوں میں تو ہوئی مسجد یں ہوتی تھیں ان میں تو ایک بندے کی آ داز بینی تی بیس تھی ۔ تو طریقت میں تو ایک وقت

متعین پرکی مؤذن ہوتے تھے۔ تو کوئی اس منارے پر، کوئی اُس منارے پر، کوئی اُس منارے پر، کوئی ادھرکوئی ادھراورسب ل کراؤان دیتے تھے۔ اس کواؤان جوک کہا جاتا ہے۔ ہم سجھتے تھے کہائں کا جواب دومنٹ کی بات ہوگی، اس بات پر ہم جیران ہوئے کہانہوں ڈیڑھ گھنٹداؤان جوک کے مسائل کی جزئیات ہمیں سنا کیں ۔ تو مزوتو اس خاموشی کا ہے کہا بیاعلم ہواور پھر بندہ خاموش رہے۔

> ۔ کہد رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت جتنا جس کا ظرف ہے اتا وہ خاموش ہے

> > حضرت اين عمر طالنين كافر مان:

چنانچان عمر بلائنو کاروایت ب:

لَاتُكُفُّرُ كَلَامًا بِغَيْرٍ ذِكُو اللَّهِ فَإِنَّ كَفُوةَ الْكَلَامِ بِغَيْرٍ ذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّ كَفُوةَ الْكَلَامِ بِغَيْرٍ ذِكْرِ اللَّهِ قَسْرَةٌ لِلْفَائِدِ بَنَ إِنَّا اَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ قَلْبُ الْكَافِوِيْنَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْعُمْ عَلَى اللّهُ عَلَم

م ریادہ با میں ست سروالمد تعال ہے دسرے علاوہ ، کے بغیر کلام کی کثرت دل کی تختی کا ہاعث ہے۔''

﴿ رَبِّ إِنِّي دَعَوُتُ تَوْمِي لَيْلًا وَّ نَهَارًا ﴾ (نون: ٥)

" اے اللہ ایس نے اپنی قوم کودن اور رات میں اللہ کی طرف بلایا۔ "

یہاں جس کلام ہے روکا وہ دنیا کا کلام ہے۔ جیسے ہم ایک دوسرے کے ساتھ

بیضتے ہیں، تو بو چھتے ہیں سناؤ کیا حالات ہیں؟ بداس متم کی باتیں، تو فرمائے ہیں کدؤ کر اللہ کے بغیر کلام کی کثرت کرنا، بددل کے سخت ہونے کی علامت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ

> سے سب سے زیادہ دور دہ انسان ہوتا ہے جس کا دل بخت ہوا کر تاہے۔ سے سب سے زیادہ دور دہ انسان ہوتا ہے جس

ز بان ....جنهم يا جنت تك پهنچاد ينے والى:

عمر النظافة فرماً ياكرتي تصرك جس بندے كا كلام زيادہ ہوگا اس بندے كالغرشيں زيادہ ہوں گی۔

وَ مَنْ كَفُرَ ذُنُوْبُهُ كَانَ فِي النَّارِ ٱوُلَى بِهِ

اورجس کے گناہ زیادہ ہوں گے تو پھرآگ اس کے لیے زیادہ بہتر ٹھکا نہ ہے۔ ابو ہر رہ دلائٹیؤ فرمایا کرتے تھے کہ انسان ووجہ سے جہنم میں زیادہ جا کیں گے ۔ اُلْفُعُمْ وَ الْفُورُجُ

ایک منہ ( زبان ) کی وجہ ہے ، اورایک اپنی شرم گاہ کی وجہ ہے۔ زبان کا غلط استعمال اور شرم گاہ کا غلط استعمال بیازیارہ جہتم میں جانے کا سبب ہے۔اس لیے ایک حدیث یاک میں ٹی خلیفائی آنا کے فرمایا:

''جوآ دی مجھے اپنی زبان اور اپنی شرم گا ہے سے استعال کی صفانت دے دے میں اس شخص کو جنب میں جانے کی صفانت دیتا ہوں۔''

حصرت الوبريره والتنظ عدوات ب بي التنظم فرايا

« مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوُمِ الْآغِرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا اَوُ لِيَصْمُتُ»

'' جواللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پریقین رکھتا ہے اس کو جا ہے کہ خمر کی بات ۔

کے درندخاموش رہے''

اس لیے عمر ولائٹوٹا نے ایک ون ویکھا کہ ابو بکرصدیق ڈاٹٹوٹا اپنی زبان کو پکڑ کر تھینچتے تھے۔انہوں کہا:امیرالمومنین! کیا کررہے ہیں؟ فرمایا: یکی زبان ہی توہے جو انسان کوفتوں ٹیں ڈالنے کاسب بنتی ہے۔

مارے مشاکے نے کہا:

جِرْمُهُ صَغِيرٌ وَ جُرْمَهُ كَبِيرٌ

''ہیں کا سائز جیموٹا ہوتا ہے لیکن اس ہے ہوئے والا گناہ بڑاموٹا ہوتا ہے''

فضول گوئی اللہ تعالیٰ کے اعراض کا نتیجہ ہوتی ہے:

چنانچ حن بعرى مُحِيثة فرماياكرتے تھے:

مِنْ عَلَامَةِ اِعُواضِ اللَّهِ مُعَالَىٰ مِنَ الْحَقِّ اَنْ يَجُعَلَ شُعُلَةَ فِيْمَا لَا يَغْنِيُه

" بندے کے اللہ تعالیٰ ہے اعرض کرنے کی علامت سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو فضول کلامی میں نگادیتے ہیں''

توجس بندے کوآپ نفنول کا می کے اندر لگا دیکھیں ، آپ سمجھیں لیس کہ اللہ تعالی نے اس سے اعراض کرلیا ہے۔ اس کیے غیبت زبان سے ، چھل خوری زبان سے ، جھوٹ زبان سے ، فنش کلا می زبان سے ، گالی گلوچ زبان سے ، غداق تمسخرا زانا زبان سے ہوتا ہے ۔ قرآن مجید میں منع کیا :

﴿ لَاَيَسْخُرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمِ عَلَى أَنْ يَنْكُونُوا خَيْرًا مِنْهُ ﴾ (الجرات) '' كوئى قوم كى قوم سے تشخرنه كرے بوسكتا ہے وہ ان سے بہتر ہو'' اور بعض لوگوں كولطيفوں كے چيكے ، لطيفے سائے جارہے ہیں ، جتنا انسان زیادہ ہنتا ہے اتنا ہى انسان كا دل جلدى مردہ ہوجا تا ہے ۔

## زبان کےالفاظ کی اہمیت:

انسان کی زبان ہے نکلے ہوئے الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی اہمیت رکھتے میں ۔آپ خود خورکریں کہ جب میاں بیوی کا نکاح ہوتا ہے تو کو کی ورزش تو تہیں کرنی پرتی، ندسر کے اوپر کوئی ہو جھ اٹھا تا پرتا ہے ، ایک غیر محرم عورت جس کی طرف ویکھنا بھی حرام تھا، دو کیسے علال ہوگئی ؟ زبان ہے کہا: قبیسلٹ میں نے اس کو تیول کرلیا۔ تو فقلاز بان کے ایک لفظ قبیسلٹ کے ذریعے دہ جو پر اٹی لڑکی تھی وہ اپنی بن گئی، بلکہ تمام اپنوں ہے بھی بڑی اپنی بن گئی۔ تو ایک لفظ کا اللہ تعالیٰ کے بال کتنا مقام ہے؟ اور وہ ی جوزندگی کی ساتھی تھی ، یہ بچوں کی مان تھی ، یہ شریک حیات تھی ، اس کو ایک بندے نے کہا طکھ فٹ مجھے میں نے طلاق دی تو بھروہ پر ائی ہوگئے۔ تو ایک لفظ سے دو اپنی بن گئی۔ اور ایک لفظ سے برائی بن گئی۔

موس کی زبان سے نظے ہوئے ایک ایک افظ کا اللہ کے ہال کتنا ہڑا مقام ہے۔
اس لیے کی بند ہے نے سوسال کفروشرک میں گزارے ہوں اوروہ آکر کلمہ پڑھ لیق فظ کلمہ کے بڑھ لیفنہ نواس کے سوسال کے گنا ہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرا وسیتے ہیں۔ کلمہ پڑھ نے کہ بیکا فراور مشرک ہیں۔ کلمہ پڑھ نے کہ بیکا فراور مشرک اسلام میں آئے کہ بیکا فراور مشرک اسلام میں آئے کے لیے آئی مرحبہ بیمل کرے اورائے مرجبہ و ممل کرے۔ پہھڑیں کرنا پڑتا، فقلاز بان سے کلمہ پڑھ کرا قرار کرنے النہ تعالیٰ زبان کے الفاظ پرسوسال کی زندگی کے گنا ہوں معاف فرما دے گا۔ تو موسی کی زبان سے فکے ہوئے الفاظ کی زندگی ہوئے الفاظ کی زندگی ہوئے الفاظ کی کا ایک اور آبان سے بیا ہیں۔ ہم بے پرواہ ہوجاتے ہیں اور زبان سے پہڑیں ۔

چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ ایک آدی ٹیک عمل کرتے کرتے جنت کے بالکل قریب بچھ جاتا ہے، زبان سے ایک ایسا برالفظ کہدویتا ہے کہ جنت سے ستر سال کی سیافت وہ دور پھینک دیا جاتا ہے۔

اس کیے اللہ تعالی نے زبان کو دانتوں کی دیواروں کے اندر بند کرویا جو میتی چیز

ہوتی ہے اسے بند کر کے رکھتے ہیں۔ مال د دولت ہوتو اس کوسنیال کر رکھتے ہیں، عورتوں کے پاس جیولری ہوتو اس کو بند کر کے رکھتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس اہم عضو کو دانتوں کے اندر بند کر دیا، بلکہ پہلے ہونٹوں سے بند کیا، پھر دانتوں سے بند کیا ،(Double Core) دو ہرے پردے میں رکھا، تا کہ انسان اس کو استعمال کرنے سے پہلے سوچے کہیں بیالفاظ مجھے اللہ رب العزیت سے دورنہ کرویں۔

# مشائخ كى كلام مين احتياط:

اس کیے جارے مشاک نے اپنی زبان کو بہت سوج سمجھ کر استعمال کیا۔ عام اوئی محمل میں بیٹھا ہوا سوج گا کہ تی میں تو ہوئی شاط گفتگو کرتا ہوں الیکن گھر میں ذرا غصر میں آئے تو پھر دیکھواس کی با تھیں کیا ہوتی جیں؟ بیوی کو کیا کیا لفظ بولیا ہے۔ کسی بعدائی کے ساتھ غصے میں آجائے تو آپ دیکھیں کہ پھر کیا کیا الفاظ زبان سے نکلتے ہیں؟ تو زبان کے استعمال کا بیتہ تی غصے کی حالت میں لگتا ہے۔ اللہ والے سی حال میں بھی اپنی زبان کو غلط استعمال کا بیتہ تی غصے کی حالت میں لگتا ہے۔ اللہ والے سی حال میں بھی اپنی زبان کو غلط استعمال کا بیتہ تی غصے کی حالت میں لگتا ہے۔ اللہ والے سی حال میں بھی اپنی زبان کو غلط استعمال تھی ہائھ وُلن (وہ ایک عورت جو تر آن کی آیات کے ایک واقعہ کھھا: الکھو آئے تھی۔ بلکہ عبد اللہ این مبارک جو تھی۔ ا

ہم نے اس عورت کو تو نہیں ویکھا لیکن ہم نے اپنے پیر و مرشد حضرت مرشد عالم میں ہے عالم میں ہے کو دیکھا کرا پٹی محفل میں اکثر و بیشتر سوالات یا ہاتوں کے جوابات قرآن پاک کی آیات سے دیتے تھے۔ ہماراا نداز و بیسے کدان کی گفتگو کی آیات کو جمع کیا جاتا تو ووسے تین پاروں کی تلاوت تو گفتگو میں ہوجاتی تھی واتنا قرآن پڑھتے تھے۔ اوراس کے پالفائل ہم لوگوں کو بچھ ہی نہیں گئی کہ ہم کیا کہدرہے ہیں؟ بلکہ اگر

کوئی احساس دلائے کہ یارآپ نے بیہ بات کیسی کی؟ آگے سے کہتے ہیں کہ یس نے تو پچھنیس کہا تو زبان ایس بے لگام ہوکرچلتی ہے کہ خودکو بھی نہیں پینہ ہوتا کہ منہ سے کیانگل رہاہے؟ کمی ہزرگ نے کہا:

۔ کے ایک جب س لے انسان دو خدا نے زبان ایک دی اور کان دو ایک وی اور کان دو ایک وی اور کان دو ویڈتی سننے کے بعدایک زبان سے ایک بات کی

جائے۔

# ایک بچی کی تصیحت:

سن بھری میں ہے ہوئی ہیں ہے ہے کہ مجھے ایک بھی نے تھیں ہے کہ جو مجھے ہوئی ہیں ہے۔

ہے۔ کس نے بوچھا: حضرت! وہ کیا؟ فرماتے ہیں کہ بارش کی وجہ ہے ہیں گوشی سے سے کی مطرف میں میں ہوری طرف سے سے ایک بھی وکان سے سودا خرید کرا ہے گھر کی طرف جارہی تھی ، آٹھ تو سال کی بھی تھی ، کہتے ہیں کہ جب وہ میر سے ذرا تریب ہوئی تو ہیں جارہی تھی ، آٹھ تھے تو کہا کہ بھی ! ذرا سنجل کر چلنا کہیں پیسل نہ جانا! تو بھی ہے ہے ہے کہ خضرت! میں پیسل گئی تو میں گروں گی اور میرا نقصا ی ہوگا ، آپ سنجل کر چلنے گئی کہ حضرت! میں پیسل گئی تو میں گروں گی اور میرا نقصا ی ہوگا ، آپ سنجل کر چلنے گئی کہ حضرت! میں پیسل گئی تو جو امام ہوں ، دین کے وائی سنجل کر چلنے گئی کہ آپ بیسل گئے تو تو مہا کیا جنے گا؟ تو جو امام ہوں ، دین کے وائی ہوں ، ذکر اذکا ، کر نے وائے اوگ ہوں ان لوگوں کو تو بہت مختاط زندگی گزار نی جو سے ۔ اس لیے کہ ان کی جو و آپ کی نفوش پر گئی دور تک اس کے اثر ات پڑتے ہیں۔

عیا ہے۔ اس لیے کہ ان کی جو و آپ کی نفوش پر گئی دور تک اس کے اثر ات پڑتے ہیں۔

الفتكوشخصيت كايتدديق ب:

جس طرح طبيب حضرات زبان كود كيمية بين توان كو بياري كا پيدچل جاتا ہے،

ہمارے بان جو تھکت کا علاج ہے ،اس میں اکثر و بیشتر مریض آتا ہے تو تھیم کہنا ہے کہ زبان وکھا وَا تو زبان و کھے کراس کو بیماری کا پہیچل جاتا ہے۔ بالکل اس طرح مشائخ جب کس بندے کی گفتگو شفتے ہیں ،ان کواس کی روحانی بیماری کا پہیچل جاتا ہے۔ حضرت علی فرز فنز فر ما یا کرتے ہے:

> '' آ دی اپنی زبان کے پیچیے چھپا ہوتا ہے'' اس کیے بزرگ فرماتے تھے۔ ذراتم بولو کہ بیچانے جا دُا!

# خاموشي كافيض:

معزرت خواجہ باقی باللہ مُرمینینیہ بہت کم بولتے ہے، اکثر خاموش رہتے ہے، کسی خادم نے اللہ خاموش رہتے ہے، کسی خادم نے اللہ کا کہ معزرت اللہ کہ کہ تھے، کسی خادم نے اللہ کا کہ معزرت اللہ کو کہ تھے، کسی کا کہ اللہ اور بات ہوں کہ کہ خوات ہے۔

معزرت کو تو خاموش رہنے کی عادت تھی کیکن ادھرے اصرار تھا کہ معزرت اللہ بہو ہو تو معزرت نے آگے ہے ججب جواب و یا فر بایا :

میر نے تھاری خاموش سے چھنریں بایا وہ ہماری باتوں سے بھی چھنریں بایا وہ ہماری باتوں سے بھی چھنریں بایا کہ باتے گا''

# زبان ہودل کی رفیق:

انسان اگر زبان سے بولے تو ہمیشہ کچے بولے ،تصوف کی دنیا میں بید دو چیزیں بوی اہم جیں ، ایک رزق حلال اور ایک صدق مقال سید دو چیزی جب بند سے نے حاصل کرلیس تو بید دو پر جیں ، ان دو پر وں کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کی طرف پر واز کرتا چلاجائے گا۔رزق حلال اور صدق مقال بعنی بات چیت میں سجے بولنا اوررزق

حلال کمانا به

ہزار خوف ہوں لیکن زبان ہو دل کی رفیق کی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق ایک ہندی کاشعرے:

۔ رام رام جہدیاں میری جبیا گس گئی رام نہ ول دچ وسیا اے کی دھاڑ پئی یعنی رام رام، (اللہ،اللہ) کرتے کرتے میری زبان ہی تھس گئی ادر رام دن میں نہیں بسا، یہ کیا مصیبت بن گئی!

میں وہ مالا کاٹھ دی تے منظ لے پرو ول وہ گھنڈی پاپ دی رام حبیاں کی ہو تم نے گلے میں تو منکے ڈال لیے لیکن تمہارے ول میں جب گناہ کی گھنڈی

موجود بتوابرام جينے سے كيا بيخ گا؟

تو ہماری محنتوں کا اثر اس لیے ظاہر نہیں ہوتا کہ پچھ گنا ہ ایسے ہوتے ہیں جن کوہم

نہیں چھوڑتے ، جیسے مجنوں کو باپ نے کہا تھا کہ تو بہ کروتو اس نے کہا:

الهِى تُبُتُّ مِنْ كُلِّ الْمَعَاصِىٰ وَ لَكِنْ حُبِّ لَيْلَى لَا ٱتُوْبُ

''اللہ ہر گناہ سے تو بہ کرتا ہوں لیکن کیا' کی محبت سے تو بٹیں کرتا'' اور آج کل کے نوجوان ، دیکھیں کہ سے بھی تو بہ کرتے ہیں لیکن لیل سے تو بٹییں کرتے ، ہرایک کی لیل مختلف ہوتی ہے۔





دوسری چیز جودل پراٹر انداز ہوتی ہے،فرہایا: مدر المامان المائی کا اللہ انسان کا ک

فضول النظر بيأظري

یہ بھی ول کے نیے زہرِ قاتل کی طرح ہے۔ بدیثن درواز دہے جس کے ذریعے ے انسان کے قلب نٹس ظلمت واخل ہوئی ہے۔اس نیے نبی مایئڈ نے ارشادفر مایا: « اَکَنْظُو سَهُمْ مَسْمُومٌ مِنْ سِهَامِ اِبْلِیْسٌ»

'' نظرتو شیطان کے زہر لیے تیروں میں سے ایک تیر ہوتا ہے'' مَنْ غَطَّ بَصَوَ ةَ لِلَّهِ أَوْرَكَةَ حَلَاوَةَ الْإِيْمَانِ يَجِبُهَا فِي قَلْبِهِ إِلَى يَوْمٍ يَلُقْنَى

''جس نے انڈ کے نیے اپنی نگا ہوں کو نیجا کر دیا اللہ تعالیٰ اس کوحلہ و تبدایمان عطا کرتا ہے جس کو دواس دن تک محفوظ کرتا ہے جس دن وہ اپنے رب ہے ملا قات کرے گا۔''

تو آتھوں کے کنٹرول ہے انسان کوعمادت میں لندت ملق ہے۔جواحباب کہتے بین کہ نماز میں دھیان ہی نہیں جمثا، اوھراُ دھرکے وساوس آئے ہیں، اوھرادھرک خیال آئے ہیں تو وہ ان باتوں پرغور فرما کیں، اپنی نگاموں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں،الندرب العزیت اس کے بدلے عمادت کی حلاوت عطافر ما کیں گے۔

ای لیے اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا:

وَدُودِ مُودِ مِنْ يَغُضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهِمْ ﴾

''ایمان دالوں کو کہدد ہیجیے! اپنی نگاہول کو نیچارکھیں اور اپنی ٹاموس کی حفاظت کریں ۔''

تویبال مفسرین نے نکھا کہ نگاہوں کی حفاظت ابتدا اور شرم گاہ کی حفاظت انتہا ہے۔ نگاہول کے بے احتیاطی سے کام شروع ہوتا ہے اور عزت وناموں کے ختم ہونے پر جاکرر کتاہے۔

أنكه برقابومين دل كا قابوہ:

امام ر إلى حضرت مجددانف ﴿ فَي مِنْ يَعَالَنَهُ فَرَمَاتُ مِينَ

'' آنگودیکھتی ہےا درول طلب کرتا ہےا درشرم گاہ اس کی تصدیق کردیتی ہے'' دوسرے الفاظ میں یوں سبھیں جس کا آنکھ پر قابونییں اس کا دن پر قابونییں اور جس کا دل پر قابونیس اس کا شرم گاہ بہ قابونییں ۔ تو اس لیے اس کو پہلے قدم ہر ہی روکنا جیا ہے ۔ انسان آنکھ ہی اوحراً دھرندا ٹھا ہے۔

نورِفراست کی نعمت:

ہارے ہزرگوں نے کہا کہ مَنُ عَمَّوَ ظَاهِرَةَ بِاتِبَاعِ السَّنَةِ جَسَ نے اللّٰ عَلَىٰ مِرُكُونِي عَلِيْكَا كَلَ سَنت ہے آباد كرايا۔ وَ بَاطِئَةُ بِهِ وَامِ الْمَرَاقِبَةِ وَ بَاطِئَةٌ بِهِ وَامِ الْمَرَاقِبَةِ

وریاطن کواننداتعالی کی یا داشت کے ساتھ مزین کر دیا۔ وَغَضَ بُصُورُ لَا بِنَ الدَّ مَحَادِ مِ اوراس سے میرمرم ہے اپنی آئٹھوں کو بند کر دیا۔ معالم میں دوران

وَ كَفَّ نَفُسَهُ عَنِ الشُّبْهَاتِ

ادراس نے اپنے جی کوشہات سے روک لیا۔

وَإِذْ قَطَى بِالْحَكَالِ

اوراس نے حلال غذا کو استعال فرمایا:

لَمْ تُخْطِلَةَ فِرَاسَتًا

اس کی فراست مبھی خطاخییں ہوا کرتی۔

لیمنی اس کواللہ تعالی ایبانور فراست عطافر ماتا ہے کہ اس کی فراست اس کو دھوکا نہیں دیتی ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی بیرتمام صفیتی اپنے اندر پیدا کریں ۔ بینور فراست ایک بجیب نعت ہے! اس سے انسان کو پہنے چل جاتا ہے جس اور باطل کا ، نفتح اور نقصان دینے والی چیز کا ، یہا یک نور ہوتا ہے بتدے کے اندر جس سے اس کو پینہ چل جاتا ہے۔

# حضرت مولا نااحم على لا هوري عيث كانو رِفراست:

چنا نچے مولانا احمالی لا ہوری بھولیہ فرماتے تھے کوئی عالم میرے پاس آ ہے اور چالیس دن وہ غذا کھائے جو بیس کبوں اور چالیس دن کے اندراس کا دل میدار نہ ہوتو میرانام بدل دینا۔ وہ لوگوں کو بتا دیتے تھے کہ فلاں دکان پر جوفلاں پھل پڑا ہے نا دہ طلال ہے یا حرام۔ وہ فرماتے تھے کہ میرے سامنے کھانے کی چیزیں آتی ہیں تو ایسے جیسے کوئی بول کے بتا دیتا ہے ان چیز دل کی کیفیت مجھے بتا دیتی ہے کہ ہم حرام طریقے سے آئی ہیں یا طلال طریقے ہے۔

علامہ عبدالوہاب شعرانی میں کہ ہارے ہیں کہ ہمارے اکابر جب کوئی چیز خریدا کرتے تو سات ہاتھ تک ویکھا کرتے تھے کہ اس کی بھے حلال طریقے ہے ہوئی کہ خیس اب قرماتے ہیں کہ کمزور کی کا دفت آگیا اب ہم ایک ہاتھ تک ہیسے ویکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یانہیں بہیس تو چھٹیں چاٹا وہ ٹور فراست نہیں ہوتا۔

#### حضرت مرزاجان جاناں عیشیہ کانورفراست:

حضرت مرزاجان جانال مینیدان کے پاس ایک آدی اگور لے کرآیا ، حضرت الکھائے ، حضرت نے اگور تو ڑا منہ کے قریب لائے اور پھر رکھ دیا ، اس نے کہا:
کھائیں حضرت! مزے دار ہیں ، اچھے ہیں ، انہوں کہا کہ ہیں تہیں کھاسکا۔ اس نے کہان انگوروں سے مردوں کی ہوآرتی ہے۔ وہ بڑا جیران ، حضرت! میں تو ایک بندے سے قرید کرلایا ہوں اور وہ بڑا نیک آدی ہے۔ آپ نے قرمایا کہ میں اس بات بندے سے قرید کرلایا ہوں اور وہ بڑا نیک آدی ہے۔ آپ نے قرمایا کہ میں اس بات سے انکار تو نہیں کر رہا کہ تو قرید کرنیس لایا ، یا وہ نیک بندہ نہیں ہے ، میں تو یہ کہ رہا ہوں کہ جھے ان میں سے مردوں کی ہوآری ہے ، چنانچہ وہ تحقیق کرنے کے لیے جا۔ جس بندے سے قرید اس سے بوچھا کہ بھی ! بچھے یہ انگور کہاں سے مطی ؟ اس جا۔ جس بندے سے قرید اس سے بوچھا کہ بھی ! بچھے یہ انگور کہاں سے مطے ؟ اس نے قبرستان میں انگور کی بیل انگی اور وہ نے تیں۔ جب جاکر اس بندے کو دیکھا تو اس نے قبرستان میں انگور کی بیل انگی اور وہ نے بیں کہ جھے یہاں سے مردوں کی ہوآتی ہے ، یہ انگور حضرت کے پاس آئے تو قرماتے ہیں کہ جھے یہاں سے مردوں کی ہوآتی ہے ، یہ انگور حضرت کے پاس آئے تو قرماتے ہیں کہ جھے یہاں سے مردوں کی ہوآتی ہے ، یہ نور قراست ہے۔

#### حضرت عبدالما لك صديقي عِينانة كي مقبوليت:

اس عاجز کے سرمحتر م حضرت عبدالما لک صدیقی میشید کویمی الله رب العزت نے ایسان نورفراست عطافر مایا تھا، جیب شخصیت ہے۔ اس کیے ان کو امام العلما و الصلحا کہا جا تا ہے۔ تقسیم ہند کے بعد بزے بزے علی نے حضرت مدنی میشید کو خط الصلحا کہا جا تا ہے۔ تقسیم ہند کے بعد بزے بزے علی نے حضرت مدنی میشید کو خط کھا کہ پہلے تو ہم آپ کی صحبت میں آ جاتے ہے، مسائل کے معالمے میں رجوع کے کہا تو اب کیا کرتے تھے، آپ کی مجلس سے فائدہ اٹھاتے تھے، اب ملک تقسیم ہوگیا تو اب کیا

کریں؟ تو حفرت نے چند آ دمیوں کے نام کھے، فرمایا کہ ان کی صحبت میں بیٹھو گے تو ان سے تہیں نورنعیب ہوگا، اس میں ان کا بھی نام شامل تھا۔ وہ ایک شخصیت ہے۔

ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ حفرت اقدی تھانوی بھی نیا ہے ۔

ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ حفرت اقدی تھانوی بھی نیا ہے ۔

ان کے لیے تشریف لے گئے تو حفرت تھانوی بھی نیا ہے اس دن ابنی تدریس تعلیم کا بھتنا بھی نظام تھا سارا ایک طرف رکھ وہ یا، حالا نکہ وہ ایسائیس کرتے تھے۔ اور انہوں کے وہ دن ان کے ساتھ مل کر گزارا۔ اور جب حضرت صدیقی بھی نیا مرفحت ہونے کی وہ دن ان کے ساتھ مل کر گزارا۔ اور جب حضرت صدیقی بھی نیا در کھنا۔

یہ حضرت تھانوی بھی نیا ہے کہ ان کے بارے میں الفاظ ہے۔ اور وہ جب وہ العلوم بہ حضرت مو یا تا انور شاہ دیو بند کے اندر بھی بھی طلبا کو حلقہ کروایا کرتے تھے تو حضرت مو یا تا انور شاہ کشیری بھی نیا کہ کو بھی کہ یہ وہ لوگ ہیں کشیری بھی نیا کہ کے جہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے شاکر نے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے شاکہ ایک جن کے بارے شاکہ کے بارے شاکہ کرنے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے شاکہ ایک جن کے بارے شاکہ کرنے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے شاکہ ایک کرنے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے شاکہ یہ دولوگ ہیں جن کے بارے شاکہ یا ہے ،

اذا رؤوا ذكر الله "ان كور يكموتو تهيس الله يادا عائ

ان کی عادت تھی کدوارالعلوم ویوبندیں بمیشا یک ہفتہ طہرا کرتے تھے۔ایک مرتبہ نین دن کے بعدانہوں نے واپس آنا چاہاتو تیاری کرئی۔ جب تیاری کرئی تو کیا ویکھ کدورہ صدیت کے طلبا جودارالفیو ف بنا ہوا تھااس کے دروازے پر آکر بیٹ گئے۔ائے مرحضرت صدیق میں ہیں سلنے کے لیے آگے تو حضرت صدیق میں ہیں۔ گئے۔ائے میں حضرت مدنی میں ہیں۔ گر صحیح کہ شاید حضرت مدنی میں ہیں۔ گر صحیح کہ شاید حضرت مدنی میں ہیں کہا کہ حضرت اورائی ملاقات کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ گر صحرت مدنی میں ہیں۔ گر صورت مدنی میں ہیں کہا ہوتا تھا،اس مرتبہ آپ تین وان کے بعد جارہ بے ہیں، جھے پہنہ چلاتو میں نے درس کا ہوتا تھا،اس مرتبہ آپ تین وان کے بعد جارہ بے ہیں، جھے پہنہ چلاتو میں نے درس موقوف کرلیا۔ طلبا دردازے پر ہیٹھے ہیں، میں بہاں بیٹھا ہوں، جب تک ایک ہفتہ رکنے کا ارادہ جہیں فرما کمی کے ہم دارالحدیث واپس نہیں جا کمی گے۔ چنانچہ ہفتہ رکنے کا ارادہ جہیں فرما کمی گے۔ چنانچہ

حضرت نے باوجود کسی عذر مجبوری کے ایک ہفتہ قیام فریایا پھر وہاں سے تشریفانے لائے۔ تو پاکستان کے پونے تین سو بڑے بڑے علماصلیا سفتی پیٹنے الحدیث مہتم عالم میہ ان کے خلفامیں سے ہیں ،اس لیےان کوامام العلما والصلحا کہتے ہیں۔

#### حضرت عبدالما لك صديقي مينية كي احتياط:

ان کی غیرمحرم سے نظر بچانے کی بیرہ الت تھی کہ مردی گری ایک چھتری ہاتھ میں رکھا کرتے ہے، بچھلوگ بچھتے تھے کہ ان کوچھتری رکھنے کیعا دت ہے۔ لیکن ان کے ایک قریبی خادم نے جوان کے خلیفہ بھی تھے، ان سے بوچھا کہ حضرت گرمیوں میں تو چھا کہ حضرت گرمیوں میں تو چھا کہ حضرت گرمیوں میں تو چھتری رکھتے ہیں، اس چلوچھتری رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ تب حضرت نے بتایا کہ میں چھتری اس لیے بے رکھتا ہوں کہ اگر دا کیں کی کیا وجہ؟ تب حضرت نے بتایا کہ میں چھتری اس لیے بے رکھتا ہوں کہ اگر دا کیں طرف سے غیر محرم آتی ہے تو میں ان کو آئے کر کے پردہ کر لیتا ہوں اور اگر با کی طرف سے آتی ہے تو میں ادھر سے پردہ کر لیتا ہوں تا کہ آتی تھوا تھی تو ہیں اور سے پردہ کر لیتا ہوں تا کہ آتی تھوا تھے کی تو ہت ہی نہ تا ہوں تا کہ آتی تھوا تھا تھی تو ہیں اور سے پردہ کر لیتا ہوں تا کہ آتی تھوا تھے کی تو ہت ہی نہ تا ہوں تا کہ آتی تھوا تھا تھا تا تا تھا تھا تھا تا تا تا تا تا تاتی آتی تا تھی کے خطا طات فر ماتے تھے، پھران کو پر تو رنسبت ماا۔

#### حضرت عبدالما لك صديقي مِثلَة كانورفراست:

چنائچہ بیددووا قعات بی عاجز آپ کوسنا تا جا بتناہے ، ایک واقعہ تو ہمارے حضرت مرشد عالم مُرِینیٹیٹ نے خود ستایا۔ پاکستان میں ایک پہاڑی علاقہ ہے دہاں نمک کی کا نیمں بہت ہوتی ہیں، علاقے کا نام ہے کھیوڑہ ، تو حضرت دہاں آتے جاتے تھے اور پر مشہر میں حضرت کا تعارف تھا۔ فرماتے ہیں کدا یک مرتبہ میں اینے شخ کے ہمراہ اس شہر کی طرف چلا ، حضرت بہاڑ کے اور پہنچ تو یچے شہرتھا، حضرت نے پورے شہر پر انظر دوڑ ائی تو بو چھا کہ فلام حبیب ایہاں بھی کوئی صاحب نبیت رہتے ہیں؟ تو مضرت مرجد عالم مُرینظین فرمانے گئے کہ نہیں ای شہر میں کوئی صاحب نبیت رہتے ہیں؟ تو حضرت مرجد عالم مُرینظین فرمانے گئے کہ نہیں ای شہر میں کوئی صاحب نبیت رہتے ہیں؟ تو

ر ہے۔ تو بھر دوبارہ یو جھا کہ کوئی نہیں رہتا؟ میں نے کہا کہ حضرت میں پورے شہر کے لوگول سے واقف ہول میرا کثرت ہے پہال آنا جاتا ہے، یہاں کو کی بھی صاحب نسبت نبیں ہے۔حضرت خاموش ہو گئے ، کہنے لگے کہ جیرت اس بات پر ہو کی کہ جب ہم اسے میزبان کے گھر مینچ تو ہم نے کیاد یکھا کہ ایک صاحب نبعت بزرگ ان کے ہاں مہمان آئے ہوئے ہیں ، برنسبت کا در کہلاتا ہے جس کواہلِ نظر دیکھتے ہیں۔ اورایک واقعدان کے بڑے صاحبزاد ہے حضرت مولانا عبدالرحمٰن قائمی میشید نے اس عاجز کوسنایا۔ کہنے گئے کہ حضرت مرشد عالم میشید تبلیغی سفر پرتشریف کے گئے تھے، پیچیے مفرت صدیقی میں سفرے ہوتے ہوئے احیا تک ہمارے گھر تشریف لے آئے۔ کہنے لگے میں حضرت کے آنے پر بہت خوش ہو گیا، بڑی ممر کا تھا، جوان تھا، میں نے حضرت کو بٹھایا اور عرض کیا کہ جی ابا جی تو تشریف لے گئے ہیں گر آب یہاں تھہریں، کھاٹا کھائیں، آرام فریائیں، پھر آگے سنر پر تشریف لے جا كيں۔فرمانے لگے كہ بال ميں اى ليے يہاں آيا ہوں۔ كہنے لگے كہ جب ميں نے ان کے سامنے دسترخوان لگایا تو حضرت!ا پیےغور سے بورے کھانے کو دیکیور ہے ہیں گر ہاتھ آئے نہیں بڑھاتے ، میں نے ہاتھ دھلوائے تھے، میں نے کہا کہ حضرت کھانا نوش فرمائیں ۔تو حضرت نے میری طرف دیکھ کر غیبے سے فرمایا کہ تمہارے گھر ہیں یہ سؤر کیسے داخل ہوا؟ کہنے گئے کہ میرے تو نسینے چھوٹ گئے ۔ میں بھا گا اندرآیا، میں نے اماں تی کوکہا کہ امال جی! حضرت تو کھانے کی طرف ہاتھ ہی نہیں بڑھار ہے اور فرمارے بیں کے تبہارے گھر میں بیسؤر کہاں سے داخل ہوا؟ بیے کہنا تھا کہ اماں جی کی آنکھول میں آنسوآ گئے ، بیریری فلطی ہے، بیریرے ہمسائے کی عورت اتنی قریب کی عورت ہے، بیانے عرصے سے میرے بیچھے لگی ہوئی تھی کہ جب تمہادے بیرصاحب آئیں گے تو مجھے بھی کھا تا یکانے کی خدمت کا موقع دینا رتو پڑ وسیوں کی مروت

میں میں نے اس کو کھانا پکانے کی اجازت وے دی ، مجھے تبیں پینہ تھا کہ ان کے واُل کے اندر سودِ شامل ہوتا ہے ، تو امال جی نے اپنے گھر کا کھانا بنایا ، جب میں یہ لے کر پہنچ تو حضرے صدیقی بڑیا ہے: نے توش فر مایا۔ بیاتو رفراست ہوتا ہے انٹدوالوں کوٹس جاتا ہے۔

#### حضرت علاؤالدين شاه صاحب ممينية كانورفراست:

ایک واقعہ اس عابز کر اپنی زندگی میں بھی پیش آیا۔ کونکہ بیاس موقع کے متعبق ہے، ورنہ اس عابز کو عاوت نہیں ہے واقعات سنانے کی۔ بہت ابتدا میں جب حضرت نے اجازت وی، اس وقت عربی ذرا جوانی کی تھی تو اس کے پچھ فرصہ احد ایک ہمارے ساتھی ہے جس کے ساتھا اس عابز کا محبت اورا علما تی تعلق ہو گیا۔ ہمیں ایک جارش کے لیے جانا تھا۔ گاڑی میں بیا جانز تھا اور ووصاحب ڈرائیو کرر ہے سے یہ لوگ مقرب کی نماز پر ھر نکے، ایک جگرشہ آتا تھا، تو میں نے ان سے کہنا کہ آگر آپ مناسب مجھیں تو آپ کو میں ایک انند والے کی زیارت کرواتا ہوں گرا کی شرط ہے کہ جب ہم وہاں پہنچیں گے تو نہ آپ نے جو تے انعائے ہیں، نہ آپ نے بچے چلنا ہے، نہ بات جیت میں بیر پر چوانا نہ کہ ان میں ایک استاد ہے اور ایک شرط ہے کہ جب ہم ایک استاد ہے اور ایک شرط ہے کہ جب ہم وہاں پہنچیں گے تو نہ ایک ان میں ایک استاد ہے اور ایک شرط ہے کہ جب ہم ایک استاد ہے اور ایک شرک ہے بیان اور میں اپنی گری کی اتار کے تی گری ہیں اور میں اپنی گری کی اتار کے تو بی بین اور میں اپنی گری کی اتار کے تو بی بین اور میں اپنی گری اتار کے تو بین اور میں اپنی گری اتار کے تھے جا کیں۔ وہ کہنے گئی تی گری ہی اور میں اپنی گری اتار کے بیلے جا کیں۔ وہ کہنے گئی تی گھیک ہے۔

یہ ہمارے نشنبند یہ سلسلہ کے ایک بزرگ تھے حضرت خواجہ علاؤ الدین شاہ صاحب میں ان کی خانقاہ تھی۔ ہماری کوشش تھی کہ عشا دہاں پڑھ لیس ،عشا کے بعد حلقہ ہوگا ، بیان ہوگا تو ہمیں زیارت کا موقعہ تو کم از کم مل ہی جائے گا۔ہم جب وہاں

ينج توعام معمول كرمطابق معجدول بيس عشاكى نمازكوآ وها محسنه كزر چكاتفا بهم في گاڑی کھڑی گی، بگڑی اتاری ،نوبی رکھی ، رو مال بھی رکھ دیا اور ہم دوتوں مسجد کے اندر گئے۔اندر جا کر جیران ہوئے کہ نوری معجد ٹمازیوں سے بھری ہوئی ہے اور وہ سب صفول میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں سمجھ نہ گئی کہ بھئی! یہ نماز پڑھ کر قارغ ہو گئے یا ویسے ہی بیٹھے ہیں، ہم نے آرام سے پیچھے جوتے اتارے، جب مخری عف کے قریب پہنچے تو مصلے یہ حفرت تشریف فریا تھے، حفرت نے او کچی آ واز ہے یو جھا: مہمان تشریف لے آئے ؟ کوئی ہیں صفوں سے زیادہ صفوں میں لوگ بیٹھے تھے ایک آ دمی کہتا ہے کہ بی آ مکتے ۔ فر مانے سگلے کہ ان کواگلی صف میں بھیج دو یہ سب نے راستہ بنالیا ہم دونوں کو کہا کہ جی حضرت کا تھم ہے آ گے تشریف لے جاؤ ، ہم اگل صف میں ہے مجئے۔لیکن اس عاجز کو پھر بھی احساس کہ جارا ظاہر تو ایسا ہے جیسے یا م نو جوان ہوتے ہیں اس نیے ہم بس ملیں گے اور آگے چلے جائیں گے۔ حضرت نے نماز یڑ ھائی اورنماز کے بعد مرا تبہ ہوا اور پھرمتوجہ ہو کر بیٹھ گئے ۔ تعارف کیا ، کہاں ہے آئے؟ كبال جارے بين؟ تو بتايا جي فلال حَكمة سے آئے بين، فلال جگه جارے س ۔ دوبا تیں کہنے کے بعد فرمائے لگے کہآ پ چھیاتے کیوں ہیں؟ بتاتے کیوں ٹہیں کہ آپ کو اور زے اور خلافت کن سے ہے؟ مسجد کے اندر بیٹھا ہوں ، مجھے اس وقت پییندآ گیا کہ یا اللہ! بیاللہ والے جوائیس القلوب ہوتے ہیں، بیدولوں کے ایسے جاسوں ہوتے ہیں کہ ظاہر میں بہچان کی کوئی صورت نہیں تھی ، کیسے انہوں نے پہچان لیا؟ اس وقت میں نے کہا کہ جی ہاں حضرت مرشد عالم میشایے چکوال میں ہیں اور انہوں نے اس عاج کواجازت دی ہے۔ قربانے گئے کہتم جانبے چھیاؤ، میں یہاں عشا کی نماز پڑھنے کے لیے جب کھڑا ہوا، تو میرے ایک دوست نے اقامت کہنی

<u>CONNERS DE LA CENTRA DE ARTA EL RECENTA DE LA PARENCE DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA CAR</u>

6 7-4 D833833 0 244 D8

شروع کردی،اس وقت میرے دل میں البام ہوا کدد مہمان نماز کے لیے آٹا جا ہے ہیں، تم ان کا انتظار کرو، کمنے لگے میں وہیں بیٹے گیا۔ آدھے تھننے سے امام مقتد ک سارے لوگ بیٹھے ہیں، اب آپ لوگ آئے ہیں تو ہم نے نماز پڑھی۔اس سے انداز دلگا ہے کہ نور فراست کی کیانتمت ہوا کرتی ہے؟

## حضرت مولانا تاج محمودامرونی بیشانیه کانورفراست:

یالکل ای طرح کا واقعہ ہمارے حضرت فضل علی قریش میشلہ کے ساتھ بھی پیش آیا۔ایک مرجبہ حضرت ایک علاقے میں تھے اور اس علاقے میں حضرت مولا نا تاخ محمود امرونی میشد بھی تھے، وین پورشریف کا علاقہ تھا۔حضرت کا خیال ہوا کہ بٹ حضرت کی زیارت بھی کرلوں ، پھر خیال ہوا کہ میرے ساتھ مریدین کی جماعت ہے اوراللہ والوں کے سامنے اس طرح پیرین کے جانا ادب کے خلاف ہے تو اس لیے جانا نعيك نهيں يتو حضرت قريش ميشارا كثرباتوں من حضرت عبدالمالك صديقي میلید جوان کے اجل خلیفہ تھے ان ہے مشورہ فر ماتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت صدیقی مینطان ہے بات کی ۔حضرت خواجہ عبد المالک میں کیا ہونے زیرک اور بمحدد لاعظيم انهول في أي حقوت الآب تشريف لها يمل مم الدا ما طويقة يد مو کہ رہے آپ کی جماعت میں کئی پٹھان لوگ ہیں تو استے گورے ہے تورانی جبروں والے آپ کے خلفا بھی پیر گلتے ہیں ۔ تو آپ اپنا امامہ کمی کودے دیں ،عصا کمی کو وے دیں ،جیکٹ اتار کے کسی کو دے دیں اور ان حضرات کو جو آپ کے خلفا ہیں منور جہے والوں کو آگے چلا کمیں تا کہ وہ پیرنظر آئیں اور آپ ان کے درمیان میں چلیم ، پیرجماعت جائے اور حضرت کا دیدار کرکے مصافحہ کرکے اور والیس آجائے۔ حضرت مميلية نے اس بات كو پسند فر مايا۔

چنا نچہ ایسے بی ہوا، تو حضرت قریش مین نے کو لی بنین کی اور جھپ کے درمیان ہیں۔ اور وہ حضرات جن ہیں ہے کوئی شخ الحدیث تھے، کوئی مہتم تھے، بہت منور مخصیتیں تھیں، وہ آگے آگے۔ کہتے ہیں جب یہ پور کی جماعت وین پور بہتی کے باہر پنجی تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت دین پوری موسیتے اپنے مقامی لوگوں کی جماعت کے باہر پنجی تو کیا دیاں استقبال کے لیے کھڑے ہوے تھے۔ تو جب یہ جماعت کوگ آگے کے کر وہاں استقبال کے لیے کھڑے ہوے تھے۔ تو جب یہ جماعت کوگ آگے کے کوئے تو حضرت دین پوری مرکز ہو ہو ہے ہوں ہٹاتے دہے۔ جو کیے تو بسیدے بیٹے تو انہوں آگے دہے ہے کہ مجب حضرت فضل علی قریش میں ہو گئے تو انہوں آگے دہے۔ جو آگے لگا لیا۔ اس پر حضرت کا ایک عاشق صادق پنجانی نو جوان مرید تھا، اس کو حال بی ہے کہنا شروع کر دیا۔

پیرا تو چھیناں وی چاہویں تے حصپ نہیوں سکدا ''میرے مرشد! آپ چھینا بھی چاہیں تو حصپ نہیں سکتے'' تو یہ نور فراست تھا۔

حضرت جنيد بغدادي مِينائلة كانورِفراست:

کہتے ہیں کہ جنید بغدادی پر کہنی ہیٹے ہوئے تھے ،ایک نوجوان آیا وہ شکل و صورت سے پہت منور شخصیت نظر آتی تھی ، گورا چٹا، واڑھی بھی رکھی ہوئی ، ممامہ بھی بائدھا ہوا، جیہ بھی بہنا ہوا ،حضرت کے پاس آیا اور آکر کہتے لگا کہ حضرت! یہ جو حدیث یاک ہے۔

﴿ إِنَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُوْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ ﴾ "مومن کی فراست سے ڈرود واللہ کے نورے دیکتا ہے۔" اس کا کیا مطلب ہے؟ توجیسے اس نے یہ بات کمی تو حضرت جنید یغدادی مُنظِیج نے اس کا چبرہ دیکھا، نرمایا کہ اونصرائی کے بیٹے ایس کا مطلب بید کہ تو کلمہ بڑھ لے اور مسلمان ہو جا۔ اس نو جوان کو اہینہ آھیا، کہنے لگا کہ دافعی بیس عیسائی ہوں، عیسائی ہوں، عیسائی ہوں، عیسائی ہوں، عیسائیوں نے جھے کہا کہتم سے وضع قطع بینا کر جاؤ اور اس کا مفہوم پو چھنا اور جب وہ سمجھا کمیں تو کہنا کہ آپ کو تو اتن بھی فراست تہیں کہ بوچھنے والامسلمان ہے کہنیں، عیس تو امتحان کی غرض سے آیا تھا، آپ نے جھے کہا ہی بہلے ہی بہلے ان بہجان لیا، اب آپ جھے کلمہ بین جا کہ اس تو امتحان کرلیں۔

تو بینورفراست ہوتا ہے۔ لیکن بیدا ہے جب انسان ظاہری نظر کی احقیاط کرتا ہے پھرانند تعالی باطنی نظر عطافر مادیتے تیں۔

### بدنظری ہے جی ہیں محرتا:

کوئی ساتھ لگاتھوڑی دیکھے رہا ہوتا ہے۔ تو بد انظری کا سوائے اللہ کے کسی کو بہتہ نہیں چل سکتا۔ اس لیے اس سے بوڑھے بھی محفوظ کہیں۔

#### بدنظری کے نقصانات:

- ہارے اکا برئے فرمایا: "بدنظری فساد کا بیج ہے"
- بعض بزرگوں نے کہا: بدنظری زنا کی سیڑھی ہے۔
- بدنظری ہے مل کی تو فیق چین لی جاتی ہے، کئی مرتبہ آ دی و یکھنا ہے نا کہ نماز
  پزھنے کو دل مہیں کرتا، تلاوت کرنے کو دل نہیں کرتا، بیٹیں ہے کہ بندے کا دل نہیں
  کرتا، اصل میں اس سے تو فیق چین لی جاتی ہے۔
  - 🔾 بدنظری ہے توت حافظ کمزور ہوجاتی ہے۔
  - بدنظر فی کرنے والے فخص سے شیطان پرامیدر ہتاہے۔

شیطان کوامیدگئ رہتی ہے کہ بیہ اوھراُ دھر ویکھنار ہتا ہے بھی نہ بھی بیہ قابو میں 'جائے گا۔

- ہارے مثال نے نکھا کہ بدنظری کرونے والے اتسان کے جسم ہے ہوآتی ہے۔
   جس کواہلِ نظر پیچان جاتے ہیں۔
- برنظر ن کرنے والے انسان کے جیرے پرسیاتی ہوتی ہے۔ جس کواہلِ نظریجیان لیتے ہیں۔

### بدنظری کی وجهست ایمان سیمحرومی:

بدنظری سے اللہ رب العزت کی غیرت کو جوش آتا ہے کیونکہ یہ بدنظری ایسا گناہ ہے کہ بسااہ قات ایک بدنظری کرنے پرآ دمی ایمان سے بھی محروم ، و جاتا ہے۔

مرنے کے بعدول کا حال:

رے ہے: بعدوں ماں. حافظا بن قیم میشاد نے ایک عجیب بات کاسی ،فرماتے ہتھے:

حَالُ الْعَبْدِ فِی الْقَبْرِ تَکْحَالِ الْقَلْبِ فِی الصَّدْرِ ''کہانسان کا قبر میں وہی حال ہوگا جو حال ہینے میں اس کے دل کا ہوا کرتا

"<del>-ç</del>

کہ انسان کے سینے میں جو کیفیت اس کے دل کی ہوگی ، وہی کیفیت قیر میں جا کر بندے کی بنے گی۔اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح سکے عذابوں سے محفوظ فرمائے۔



# تيسراز ہر فضول الطعام ﷺ

انسان کے قلب کے لیے جو چیزیں زمری حیثیت رکھتی ہیں جن چیزوں سے ول مریض بندا ہے ان میں بیسری چیز ہے:

فَخُولُ الطَّعَام

فضول كهانا بمفتكوك كهانا

کھانا انسان کی ضرورت ہے لیکن اگر اس میں بے احتیاطیاں ہوں تو یہ چیز انسان کے قلب کے لیے ظلمت کا سبب بن جاتی ہے۔

دينِ اسلام ميں رزق حلال کی اہميت:

وین اسلام نے رزق حلال کو فیویڈ بھٹی میں بھٹ الْفُر این (قرائش کے بعد ایک فرض) کہا۔ لہذا جوآ دمی اپنے کام کاج کے لیے جاتا ہے، محنت مشقت کرتا ہے، اس کُفلیں بڑھنے والے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک محالی نی مالی آئی کا خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب آپ الیکی نے مصافحہ فر مایا تو ان کا ہاتھ بہت خت تھا۔ نی عالی آئے ہو چھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اے اللہ کے نی الیکی کیا میں پھر تو ژاتا ہوں میرا کام ایسا ہے کہ میرے ہاتھ خت ہو گئے ، صحے پڑھے جی تو نی کا الیکی اس کے ہاتھ کو د کی کرفر مایا: الکھا ہے جیشٹ اللہ

ہاتھ سے مز دوری کرنے والا اللہ تعالی کا دوست ہوتا ہے۔

توجوانسان رزق حلال کے لیے محنت کررہا ہوتا ہے وہ اس فریعنہ کو پورا کرنے کے لیے کوشش کررہا ہوتا ہے۔

### خوراك كاقلب يراثر:

اگررز ق حال خود بھی کھائے ، اہل خانہ کو بھی کھلائے اور بچوں کو بھی کھلائے تو اس کی برکتیں اس کے گھر میں خلام بوجاتی ہیں۔ آئ یا تورز ق حلال کھائے میں کو تا ہی ہو تی ہے ، یارز ق حلال کھاتے ہیں اور بے احتیاطی اور غفلت ہے اس میں جو ام شامل کر بیٹھتے ہیں۔ دوو دھ کا بیال بوتو بیٹ ب کا ایک قطرہ اس کو تا یا ک بنانے کے لیے کا فی موتا ہے ۔ اور سود کی حرمت تو اس بیشاب سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس بارے میں احتیاط نہیں کرتے ، محتاط نہیں ہوتے ، جس کی وجہ ہے اس کے اثر ات بھر قلب میں احتیاط نہیں کرتے ، محتاط نہیں ہوتے ، جس کی وجہ ہے اس کے اثر ات بھر قلب میں آجاتے ہیں۔

## مخرج كى وجدت مدخل كاعلم:

یہ طے شدہ بات ہے۔ جو مال حرام طریقے سے کا یا جاتا ہے، وہ وہ حرام جگہوں

یر بی لگا کرتا ہے۔ چنا نچ سفیان توری برینیہ فرماتے ہے کہ ایس چیزوں کے خرج ک

وجہ سے ان کے مقل کا بیتہ چل جاتا ہے۔ بندے کا پید جہاں خرج ہور ہا ہوتا ہے

اس سے بیتہ چل جاتا ہے کہ آئیسے رہا ہے؟ کس نے پوچھا کہ حضرت! آپ نے آئی

بڑی بات کیے کردی؟ فرمانے گے: بیاووس و بناراور بازار میں جو بندہ شہیں ایس نظر

آئے کہ محقی نہیں ہے بیاس کو وے و بنا۔ بعن تمہاری نظر میں جو آدی صدقہ لینے کا

محقی سب ہی نہیں اس کو و سے دولیکن اراد کھنا کہ بیخرج کہاں کرتا ہے؟ بیدس و بنار

یرستینٹی ، بردا اچھالباس اور وہ اینے ہاتھ میں بچھے لے کر جار ہاتھا، تو اس آ دی کے دل میں خیال آیا کہ بیآ دمی بالکل صدیتے کامشخق نہیں ، میں اس کودے دیتا ہوں۔ اس نے اس کوویں ویٹار دے دیے۔اس اللہ کے بندے نے جب دیں دیٹار لے لیے يبلے گھر كى طرف جار ہاتھا، پھر بازار كى طرف جاناشرور ع كرديا۔ يہجى جيجيے چھيے يل پڑا۔اس کو کیا پتہ کہ میرے پیچیے بیچھے آر ہاہے۔تو اس بندے نے آگے جا کروہ تھیلا کھینک ویا اور دکان ہے جا کرسنری خریدی، گوشت خریدا، وس وینار کا کھانے یہنے کا سامان خریداا ورایک محرین واخل ہو گیا۔اب اس نے تو پوری تحقیق کرنی تھی ،کسی بندے ہے کہا کہ یار مجھے اس کا حال معلوم کر کے دوا تویز وی نے کہا کہ میری ان کے ساتھ ہے تکلفی ہے، چنا نچہاس نے ان کا درواز ہ کھنکھٹایا اور بع چھا کہ آج آپ کے ساتھ کیا حالات پیش آئے؟ اس نے کہا میں سید گھرانے سے ہوں ، ہمارے گھریش آج چوتھا دن فاتے کا تھا، نہ کھر کی عورتوں نے پچھ کھایا، نہ ٹس نے پچھ کھایا اور آج جارے اوپر حرام کھانا بھی جائز بن گیا۔ ہیں گھرے نکلا کہ میں پجھے لے کرآتا ہوں تو جھے راہتے میں سے کوئی مری ہوئی بکری کمی وتو میں نے اس کا گوشت کاٹ کے اس تھلے میں لیا کہ گھر والوں کو کہتا ہوں کہ یہ یکا وَ اور کھاؤ ، رائے میں آر ہاتھا کہ جھے اللہ کا کوئی بندہ ال گیا ،جس نے مجھے وس ویناروے ، ہے ،اب میرے لیے اس گوشت کا کھانا حرام تھا تواس ویں نے بھینک دیا۔اوروس ینار کا بیل گوشت کیا، آٹالیا، مبزی لی اور گھرلا یا۔ آج جارے گھریں اس صدقے کے بیسے کا کھانا پکا اور ہم کھارہے ہیں اورجس نے دیااس اللہ کے بندے کو دعا کیں دے رہے ہیں۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے آ کرسفیان توری میشید کو پورا وا تعدسنایا۔

اس نے کہا کداب ایسا کروکداسینے دی و بنار کے کرآ واور پورے شہر میں جو

8 4 1888 (D) 8838 (O) 44 P

سب سے زیادہ مستحق بندہ نظر آتا ہو کہ اس سے زیادہ تو اور کو کی صدیقے کامتان ہے نہیں ،اس کو دے دو۔اب وہ دس دینار لے کر نکلاء دیکھتے دیکھتے اس کوایک جگہ کنگڑ ا آ دمی نظر آیا اوروه ما تک بھی رہاتھا۔ اس کے ذہن میں خیال آیا کداس زیادہ معذور بندہ کون ہوگا؟ جو کمائی نہیں سکتا اور ما تک بھی رہا ہے اس نے دس دیتار اس کو دے ویے۔ دو دینار لے کر دہاں ہے چلا ہے بھی اس کے پیچیے پیچیے، تو وہ کنگڑ اایک ایسی د کان پر پہنیا، جہاں پر نشے کی چیزیں ملی تھیں، پہلے تو اس نے پچھے پیپوں ہے نشے کی چیزیں خریدیں۔اور پھر وہاں ہے جو نکا تو ایک اور طرف، اب یہ بھی پچھے فاصلہ رکھ کر یجھے پیچھے رہا۔ یہ خیران ہوا کہ دیکھا کہ بیجوان لنگڑ ارتقیہ پینے لے کرایک طوائف کے محمرداخل ہو گیااوروہاں زنا کاری کامر تکب ہوا۔ تواس کے پیسے جوحرام طریقے ہے کمائے ہوئے تھے اس نے اپنی طرف سے متحق بندے کو دیے اس نے بھی حرام چیزوں پر لگائے اور جوحلال طریقے سے آئے ہوئے میے تھے وہ دینے والے نے غیر ستحق کودیے مگر وہ بھی بہترین جگہ پرخرچ ہو گئے ۔ تو سفیان تو ری مِین الم نے فر مایا کہ جیسا مال ہوتا ہے اللہ تعالی ای جگہ پرلگوا دیا کرتے ہیں۔ اس لیے ہر بندے کی نبس کی بات نہیں ہوتی ،مسجد بنانا ، مدرسہ بنوانا ، نیک کاموں میں لگانا بڑا مشکل ہوتا -

#### واقعرا:

بچھے یاد ہے یہ کوئی ۱۹۸۱کے قریب کا زمانہ تھا تو امریکہ میں کسی جگہ ایک مجداور مدرسہ بنانا تھا، تواللہ تو کل ہم نے ابتدا کر دی۔ وہاں کی کمیونی کے لوگ ہوے جوش جذبے میں تھے کہ بھئ جلدی ہے جلدی اللہ کا گھر بنا کیں، کیونکہ اس ہے پہلے ہم جے بچ کا ہال کرائے پرلے کر چے بچ میں تراد تح پڑھا کرتے تھے۔اب وہاں ہے جب SC CARTES ON THE CONTROL OF THE CONT

نگل کے آتے تو بچھ کمروں میں ہمیں مورتیاں نظر آتیں تو ہارا بڑا دل کر ہتا اور ہم دعا کیں مانگتے کہ اے اللہ ! ہمیں ابنا گھر دے دے ۔ اللہ کی شان کہ ایک ختم قر آن کے موقع پر دعا مانگتے ہوئے اس عاجز کی زبان سے بیافظ نکا ، اے اللہ! آئندہ سال تو اپنے گھر میں تر ادری کی تو فیق عظ فریا اور واقعی اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمت ہوئی کہا گے دمضان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وہ گھر دے دیا اور وہاں پرتر اوری اور نما زجعہ سب بچھ با قاعدہ شردع ہوگیا۔

جن دنول میں کامشروع مور ہاتھا ایک صاحب میرے یاس آئے ، کہنے گھے: حضرت صاحب! بس آب ميرايرده ركه لينا، ميرے حالات بالكل الجھے نبيس ہيں اور میں تو سوڈ الر دینے کا بھی اہل نہیں ہوں ، لوگوں کی نظر میں میرا وقار بنا ہوا ہے ، اب اگر میں کہوں گا میں نہیں دے سکتا تو سارے مجھے طعن کریں تھے بتو آپ میرا بردہ اس طرح سے رکھ لینا کہ مجھے جو کیے گا دو! ٹیں کہوں گا ٹیں نے حضرت صاحب کو دے ویا۔اورآ پیجمی کہددینا کہ جی اس نے مجھے وے دیا۔اس نے سوڈ الرسجد کے لیے ویے میں نے سوچا کہ بندے کے حالات اچھے نہیں، مجھے کیا غرض کمی کو بتانے کی کہ حمس نے کتنا دیا؟ خیراس نے بڑے کامیاب طریقے ہے سوڈ الردے کے لوگوں میں ا پتا و تار اس طرح بحال رکھا۔ جو پوچھتا آپ نے کتنا دیا؟ او جی بیس نے جو دینا تھا میں جا کے دے آیا، ہم بھی جیپ رہے ایک مومن کی ستر بوٹی اچھی چیز ہے۔ خیر سجد اللہ نے بنانی تھی وہ بن گئی جمر جار مبینے کے بعد مجھے جیرت اس بات بر ہوئی کہ وہ اللہ کا بنده ایک مرتبه نمازیژه کرنگل ر باتهااور میرے یاس یو نیورش کا ایک نوجوان آیا تھا جو تین جاردن پہلے اپن غفلت بجری زندگی سے توبہ تائب ہوا تھا۔ وہ اسے د مکھ کر مجھے كمنے لگا كەحفرت! تبين چار دن مِيلے يبال پرايك كوئى بڑى انڈين گلو كاره ( گاتا

گانے والی) آئی تھی اور اس کی تک ایک ہزار ڈالر فی پر من رکھی تی تھی ، میں بھی اس میں گیا تھا اور یہ جو بندہ ہے بیسب سے پہلے لائن میں کھڑا تھا اور اس نے اپنے گھر کے بارہ بندوں کی تکثیر خرید میں تھیں۔انداز ہ لگا کیں جو بندہ جھے کہدر ہاہے کہ میں مسجد میں ایک سوڈ الربھی نہیں لگا سکتا ، دہ ایک فلمی گانے والی کا گانا سننے کے لیے اپنے گھر کے بارہ بندوں کی تکثیر بارہ ہزار ڈالر میں خرید رہا ہے۔ بھے اس دن بہت رونا آیا میں نے کہا: اللہ ابندہ خرج نہیں کرتا آپ چاہتے ہیں تو قبول کر لیتے ہیں بندے کے بس کی بات نہیں۔

تو ہوتا ہے ہے کہ جو بندہ حلال طریقے سے حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال کوبھی اچھی جگہوں پرلگاتے ہیں ، جہاں مدتوں اس کوصد قد جاریہ ملتا رہتا ہے اور جو اوھرادھر کامعاملہ ہوتا ہے تواس کا انجام بھی ویسائی ہوتا ہے۔

### رزق حرام کی نحوست:

تو بہلی کوشش تو سالک کو یہ کرنی چاہیے کہ جائے تھوڑا ہی ہولیکن رزق طال ہو۔

اس لیے کہ جس نے علال حرام کا خیال چھوڑ کر فقظ پسے سیننے کی کوشش کی وہ اپنے گھر

میں پسیے کا انبار تو لگا لے گالیکن اپنی بیوی اپنی اولا دکو ٹافر بان بنا لے گا۔ اکثر اوقات اولا دوں کے ٹافر بان بنا لے گا۔ اکثر اوقات اولا دوں کے ٹافر بان ہونے کی وجہ رزق حرام ہوتا ہے۔ ہمارے مشائخ نے پہلے کا جو پچے حرام بال سے پیرا ہوا اس ٹشو میں گدگدی ہوتی جو پچے حرام بال سے پیرا ہوا اس ٹشو میں گدگدی ہوتی رہتی ہے ، جب تک کہ وہ حرام کا مرتکب نہ ہوجائے۔ خواہ مخواہ مجمرا بنی بیر یوں کو ڈاشنے ہیں، بیٹیوں کو ڈاشنے ہیں، بیٹیوں کو ڈاشنے ہیں، بیوں کو ڈاشنے ہیں، جب تم نے ان کو حرام کھلا یا تو ان کو گزام کھلا یا تو کہتے تھیں کرنے کی خوانا ندان کی راتھی باہر گزریں گی، بیٹی ہے تو وہ جھپ جھپ کرائیں حرکتیں کرے گی جو خاندان کی راتھی باہر گزریں گی، بیٹی ہے تو وہ جھپ جھپ کرائیں حرکتیں کرے گی جو خاندان کی راتھی باہر گزریں گی، بیٹی ہے تو وہ جھپ جھپ کرائیں حرکتیں کرے گی جو خاندان کی راتھی باہر گزریں گی، بیٹی ہے تو وہ جھپ جھپ کرائیں حرکتیں کرے گی جو خاندان کی راتھی باہر گزریں گی، بیٹی ہے تو وہ جھپ جھپ کرائیں حرکتیں کرے گی جو خاندان کی

ٹاک کٹوانے کا باعث بنیں گی۔انسان مجھتا ہے کہ اولا دینے مجھے بر ہا دکر دیا حالانکہ اس نے ایپے آپ کوہمی اورا پی اولا دکوخود بر باد کر دیا۔ بیسب بنا جواسے گھر میں حرام کولے کرآیا۔

حزام اور حلال کے بارے میں بندے کی طبیعت بالکل صاف ہونی جا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں پکھلوگوں کے بیچے ہوئے اوب والے اصیل ہوتے ہیں، کیوں ہوتے میں؟ رزقِ حلال کی برکت ہوتی ہے، اللہ تعالی ان بچوں کے دل میں ماں باپ کی عظمت بحبت، اوب ڈال دیتے ہیں۔

## اكابرى رزق حلال مين احتياط:

اس کیے ہمارے اکابر دزق طلال کے بارے بیں بہت زیاد پھٹا طار جے تھے۔ امام اعظم ابوحنیفہ میں اللہ کیڑے کی دکان کرتے تھے، جوانی کی عمرتمی، مگر اس امت بیں تجارت یاصدیق اکبر ڈاٹٹنڈ نے کرکے دکھائی یا امام اعظم میں اللہ نے کرکے دکھائی۔ کیا بیاری تجارت تھی!

- ......ایک د فعه عصر کے وقت و کان بند کر کے آر ہے ہیں ، کسی نے کہا: نعمان! آپ تو مخرب کے وقت د کان بند کر تے تھے ، آج جلدی کیوں کر دی؟ کہنے گئے کہ آسمان پر بادل آگئے اور جب آسمان پہ بادل ہوں تو کپڑے کی کوائٹی کا ٹھیک انداز ونہیں ہوتا ، میں نے د کان بند کر دی کہ کوئی آ دمی کم قیت کپڑے کوئیتی ہجھ کر مجھ سے وھو کا نہ کھا لیے۔
- ⇒ ..... چنا خچدا کیک گیزے کا ایک تھان تھا جس کے ادپر بچھ داغ نگی ہوا تھا، آپ نے اپنے کا م کرنے والے بندے کو کہا کہ جو بندہ بیٹر بدنا چاہے تو اس کو بنا وینا کہ بھی اس پر بیدواغ لگا ہوا ہے، پھر جتنی رقم وہ طے کرے اس پر اس کو دے دینا۔ آپ کسی

كام كے ليے علے مكے ، جب واليس آئے تواس سے يو جھا كدوہ تھان نظرتين آر با؟ اس نے کہا کہ بی کوئی بندہ لے گیا ، کیااے بنا دیا تھااس داغ کے بارے میں؟ می میں تو بھول ممیا تھا۔ کتنے میں تھان بیجا؟ اس نے قیت بنا کی مثال کے طور پر سودینار میں بیجاء آپ نے کہا: اس کی رقم مجھے دوء آپ نے بع جیما کہ اس کی شکل صورت کیسی متی؟ لباس کیسا تھا؟ اس نے بتایا کہ تی ایساایسا تھا، اور اس گل میں یوں گیاہے؟ اس ز مانے میں بڑے شہرتو ہوتے نہیں تھے، حضرت اس کے پیچھے گئے ، دو چار گلیوں کے بعدرہ بندہ ال گیا۔ جب بندہ مدانو آپ نے اس کو کہا کدمعاف کرنا وہ کام کرنے والا بچہ بھول گیا اور آپ کو بتا نہ سکا کہ کیڑے کے اوپر تو ایک داغ لگا ہوا تھا آپ جس کیٹرے کواچھا مجھ کے جاریعہ میں وہ ویسی کوالٹی کانہیں ہے۔ میں آپ کی قیمت کے کرآیا ہوں اس میں آپ جنتے ہیے واپس لیما جا ہیں آپ لیل اور جوآپ دینا چاہیں وہ بیے دے دیں۔اس نے امام اعظم کا چبرہ دیکھاءاس وفت تو وہ تعمان بن جبت تھے، ابھی امام اعظم نیس ہے تھے۔اس نے ساری رقم لے لی اور اتنی رقم اس نے دوسری جیب سے نگال کے اور دے دی ،آپ نے پوچھا کہ بیتم نے کیا کیا؟ کہنے لگا: توجوان اہم نے سے بولنے کی انتہا کردی اور تمہاری دیانت سے میں بہت مثاً ثر ہوا ہوں۔ میں بھی مہیں کھوٹے میں دے کرآر ہاتھا، بیں نے کھوٹے میے لے كرشميس کھرے بیسے وے دیے۔

اسسیدناصدیق اکبر طافی کوان کے غلام نے ایک مرتبہ کھانے کوکوئی روئی دی آپ نوش فر مالی۔ غلام نے بعدیش بتایا کہ جی بیں توایک مرتبہ کھی قوم کے پاس گیا تو کوئی جھاڑ پھو تک کوئی سے انہیں فائدہ ہوا۔ انہوں نے اس کی وجہ سے بچھے پچھے پیمے دید ہے تو اس کمائی کے بیموں سے میں نے بیروٹی لی تھی۔

صدیق اکبر بھائٹو کو پہتہ چلاتو آپ نے پانی پیااورا پے حلق میں انگی ڈالی اور نے کر دی ،جو لقے کھائے تھے سارے کے سارے باہر نکال دیے کئی نے کہا کہ صفرت! آپ نے دو چارلقوں کی خاطراتی تکلیف اٹھائی، فریانے لگے کہ اگر جھے یہ بہتہ چال جاتا کہ میری جان نگلنے کے ساتھ یہ نے تکلیس محرقو میں پھر بھی نکالئے سے پیچھے نہ ہتا۔

## مشتبه ال عے گھر میں بے برکتی:

ال لیے ہمارے اکا بر معاملات کا بڑا تی خیال رکھتے تھے، رزق حلال گھروں میں لاتے تھے، گھروں میں برکتیں آئی تھیں۔ آج حرام کیل جانے کی وجہ سے وہ برکتیں ختم ہو گئیں۔ چنا نچہ گھر کے جننے لوگ ہوتے ہیں کئی جنہوں پر سارے کے سارے کمانے والے ہوتے ہیں تر چے پھر بھی پورے نہیں ہوتے۔ پیسہ آنے کا تو پتہ چان ہونے والے ہوتے ہیں تر چے پھر بھی پورے نہیں ہوتا اس چانے کا پتہ تی نہیں چانا ، یہ ہے برگتی کیوں؟ بیاس لیے کہ حلال نہیں ہوتا اس لیے حفال اور حرام کے بارے میں مومن کا ذہن بالکل صاف ہوتا چاہے۔ چاہے تھوڑ سے پہلے ہوں گے ، وہ حلال کے ہول گے تو ان میں برکت ہوگی، وہ ہماری ضرور توں کے وہ اس کی مور تیں وہ بھی ضرور توں کے وہ اس کی تو ان میں برکت ہوگی، وہ ہماری ضرور تیں وہ بھی

## اولا وى نافرمانى كى وجه،مشتبه مال:

مشتبہ مال سے ایک تو بے برتی ہو جاتی ہے اور دوسری صورت یہ کہ انسان کی اولا داس کا کھانا کھاتی ہے تو وہ اولا د نا قرمان ہو جاتی ہے ۔ وہ رپ کی بھی نا قرمان ماں باپ کی بھی نافرمان بنتی ہے۔ منتیں کروکہتم نماز پڑھو! نماز میں ان کا دل نہیں گے

گاورانٹرنیٹ پر پانچ تھنٹے بٹھا دو بیٹے رہیں ہے ،انٹرنیٹ بران کا پڑادل گئے گا۔تو یہ بہت اہم ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ میرا ول زندہ رہے اس کو چاہیے کہ لقمہ حلال کا کھائے۔

### رزق حلال راوسلوك كى شرط ب:

۔ رزق طال بینصوف کے راہتے کی شرط ہے، اس لیے صدیب پاک ہیں آتا ہے کہ جس بندے کی غذا حرام ہو، وہ غلاف کعبہ کو پکڑ کربھی دعا نمیں مانٹکے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کوبھی قبول نہیں فرماتے۔

تورزقِ حلال کوتوانی زندگی کا ایک مقصد بنائیں ، پٹیس ہوتا کہ بس جو چیز آگئی ڈالو پیپ میں۔ پیپ کوٹریش کین بنایا ہوا ہے کہ ہر چیز اس میں ڈالتے جا دُ۔ ہمارے مصرات دیکھتے تھے پتحقیق کرتے تھے، کھراس کے بعدلقمہ لیتے تھے۔ امام غزالی میشانڈ نے لقمے کے پچھے توق کھے ہیں۔

ان میں ہے اس کا پہلا حق میہ ہے کہ کھانے والا تحقیق کرے کہ میں طلال کھا رہا ہوں پانہیں۔

سمبھی طلل میں کچھ حرام شامل ہوتا ہے، مشتبہ مال بن جاتا ہے وہ بھی روحانیت
کو برباد کرنے کے لیے کائی ہوتا ہے، تو مشتبہ مال سے بھی انسان سیچے بیلقو کئے ہے۔
اُلْحَلَالُ بَیْنَ وَ الْحَوَّامُ بَیْنَ وَ مَا بَیْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتُ
طال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اس کے درمیان میں مشتبہات ہیں۔
جوان کو بھی اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ ویتا ہے، ووانسان اللہ کا قریبی بندہ بن جاتا ہے۔
جاتا ہے، مقرب بندہ بن جاتا ہے۔



### دعا ئیں قبول نہ ہونے کی وجہ:

خجاج بن یوسف کو پیتہ چلا کہ اس وقت حیالیس حضرات ایسے ہیں کہ جن کی دعا کیں آبول ہوتی ہیں۔ کہ جن کی دعا میں آبول ہوتی ہیں۔ کی خاتی بدوعا کی آبول ہوتی ہیں۔ کی نے کہا، ایسا شدہو کہ ان میں ہے کوئی تمہارے متعلق بدوعا کردے۔ اس نے کیا کیا ؟ کہ ایک حیلے بہائے سے مشتبہ مال ان سب کو کھلا دیا، جب دھوے سے کھلا دیا تو کہنے لگا کہ اب میں ان کی بددعا سے میں مامون ہوگیا۔ اب ان کی بددعا سے میں مامون ہوگیا۔

سے وجہ ہوئی ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان دعا کیں کر رہے ہوتے بیں لیکن اڑات فاہر نیس کرتے ہیں اہمارے اپنا اندر تا فاہر نیس ہوتے ہی کہ اللہ تعالی مدو آمیں کرتے ہیں اہمارے اپنا اندر تا کی ہوئی ہو تی ہی کہ اللہ تعالی مدو آمیں کرتے ہیں اہمارے اپنا اندر تا کی ہوئی ہو آپ بچاس بیاں فٹ کے ایک لا تھ بور لکال لیس تو کس سے بھی پانی نمیں نکلے گا اور اگر آپ ایک بور بھی سو فٹ کا کر دیں گے تو اس میں سے بانی نکل آئے گا۔ ای طرح اللہ تعالی کے فران ایک معیارہ ہوں تا ایک معیارہ ہوں تا ایک اند تعالی کی مدوائر آئی ہے، جب اس ایمان والے معیار ہوائی ہا کیں ہے اللہ تعالی کی مدوائر آئی ہے، جب اس ایمان والے معیار ہوائے آجا کیں گی ہوائر آئے گی۔

### لقمة حرام كى ظلمت حاليس روزتك:

حضرت غلام علی دہلوی می خطیہ ہمارے سلسلہ کے ایک بڑھے برزرگ تھے۔ حکیم الامت حضرت تھا تو کی میں نیڈ نے ان کو تیر ہمویں صدی کا مجد دکھا ہے۔ وہ فریاتے ہیں کے قریبی عزیز وں کی ایک دعوت تھی ، تو مجھے وہاں کھا تا کھا ٹا پڑھیا اور مال سیج حلال نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ میری تو ساری کیفیات ختم ہوگئیں۔ ش نے آ کر حضرت مرز ا جان جاناں میں تھا۔ کہتے ہیں کہ میری تو ساری کیفیات دیم میری تو کیفیات بی شم ہوگئیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اب جہیں پھر تو جہات لینی پڑیں گی۔ کہتے ہیں کہ ہیں اپنے شخ کے پاس روزانہ جاتا وہ روزانہ میرے ول پر توجہ ڈالتے۔ چالیس ون متوار تو جہات لینے کے بعد ایک مرتبہ مشتبہ کھانے کی ظلمت زائل ہوئی۔ اور چالیس ون کس نے تو جہات ویں؟ مرزا مظہر جانجا تال محظیہ جن زائل ہوئی۔ اور چالیس ون کس نے تو جہات ویں؟ مرزا مظہر جانجا تال محظیہ جن کے بارے ہیں شاہ ولی اللہ محدث و بلوی محظیہ نے لکھا کہ اللہ تعالی نے جھے ایسا کشف عظا کیا کہ جس پوری و نیا کواس طرح و کھتا ہوں جس طرح کہ کوئی ہاتھ کی کشف عظا کیا کہ جس پوری و نیا کواس طرح و کھتا ہوں جس طرح کہ کوئی ہاتھ کی کیرون کو د کھتا ہے۔ یہ شاہ ولی اللہ محظیہ نے کھا اور یہ کھنے کے بعد فر مایا: اس کشف کو حاصل ہوئے کے بعد ہیں ہے کہتا ہوں کہ اس وقت پوری د نیا ہیں مرزا مظہر جالی جاناں محظیہ جس روحانیت والا ہز رگ جھے کہیں نظر نہیں آتا۔ ایسے ہز رگ نے جاناں محظیہ جس و و و بوئی۔ تو اس لیے جاناں محلے ہیں دور ہوئی۔ تو اس لیے جاناں کھانے کے معاطے میں حرام ہے بھی بچنا چاہے ، مشتبہ مال سے جی۔

### بنمازی کے کھانے سے پر ہیز:

پھراک قدم اورآ کے ، مشتبہ مال ہے بھی ایک قدم اورآ گے اوروہ کیا؟ کہ بے ثمازی عورت کے ہاتھ ہے کچے کھانوں ہے بھی پر دیز کرنا۔ ہمارے اکا بر بھی اس چیز کی پایندی کرتے تھے کہ لکانے والی عورت بے نمازی نہیں ہونی چاہیے۔ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بے نمازی عورت کی ٹھوست چائیس کھروں تک جاتی

ہارے حضرت خواجہ فعنل علی قریش میں ہے۔ نمازی آ دی کا پکا ہوا کھا تا یالکل نہیں کھاتے تھے۔ بیاتقویٰ کا بہت او نیچا معیار ہے، ہم لوگوں کی پینی ہے بہت او پر ہے۔ لیکن بتا اس لیے رہا ہوں کہ جن کوانلد نے اتنا او نیچار و حالی مقام دیا وہ کتنی احتیاط

کیا کرتے تھے۔ تو ان کے خلیفہ خواجہ عمیدالما لک چوک قریشی وائے جوان کے ساتھ ہوتے تھے عام طور پر وہی ان کا کھا تا بھی بناتے تھے۔ حضرت اپنا تھی بھی ساتھ رکھتے تھے ، چاول بھی ساتھ رکھتے تھے ، آٹا بھی ساتھ رکھتے تھے ، بس اس کی بھی روٹی پیا دیتے بھی تھچڑی می بنادیتے اور حضرت تھوڑی می وہی کھالیتے ۔

دہ فرماتے ہیں کدایک مرتبہ میں نے حضرت کے لیے کھانا ہنا کے رکھ دیا، ایک بنده جونیا تھا معنرت کوملنا حیاہتا تھاا در دعاؤں کے لیے کہنا جیا ہتا تھا، وہ میرے پیچیے پڑ حمیا کہ حضرت سے مجھے ملاؤیش نے دعا کروانی ہے، کوئی لسوھڑا ٹائپ آ دی تھا، ایسا چیکا کہ جھے کہنا پڑاا مچھا بھائی آ ؤیش تمہاری بات کرواتا ہوں۔ہم آ کر جب بیٹے تو اس نے بات کی ،حضرت نے اس کو پچھے بتایا ، دعا کر دی تو وہ جانے لگا۔اتنے بیں میں وسترخوان بچھانے لگا،اس اللہ کے بندے نے جاتے جاتے وہ کی ہو کی ہنڈیاا تھا کر اس دسترخوان کے قریب رکھ دی اور چلا گیا، میں نے دھیان ہی نہیں ویا۔ میں نے جب کھانا سامنے رکھا،تو حغرت نے کہا کہبیں میں نے نہیں کھانا، میں جیران ہوا ہیں نے کہا: حفرت ا کھانا میں نے ہی تیار کیا ہے آپ کھا لیجے، فرمائے گئے کہ تہیں ہے نہیں کہ میں جس کھانے کو بے نمازی کا ہاتھ ڈگا ہو وہ کھا تا ہی نہیں کھا تا۔ میں نے کہا: حفرت! کمانے ہاتھ نہیں لگایا، فرمایا میرے سامنے جھوٹ بھی یو لتے ہو، کہنے لگے کہ میرے تو یاؤں کے بینچے ہے زمین ہی نکل گئی ،حضرت! مجھے تو نیس تجھے لگ رہی کہ میں نے کہاں غلطی کی آپ بتا و پیجے۔ فرمایا :تمہارے سامنے تو اس بے نمازی آ دمی نے کھانا اٹھا کر دسترخوان بررکھا تھا۔ کہنے گئے کہ بیں فاتے سے رہوں گا، کھانا نہیں کھاؤں گا۔ کہنے گئے کہ میری آنکھو ہے آنسوآ مجے ، میں بھی و ہیں سومیا اور حضرت بھی سومية كوئى دو كمينة ك بعد حضرت لاالمه الا الله يرصة بوئ الله بيشم. بس بعي

### باوضو کھانے کی برکت:

لیکن ہم اپ گھروں میں بی تعلیم تو دے سکتے ہیں تا کہ ہماری ہویاں ، ہماری بیوی بیٹیاں گھروں میں جو کھا تا ہتا کیں تو باوضو ہوکر بتا کیں۔ اچھا آپ تجربہ کرلیں ، بیوی بیٹی کو گھر میں کہیں کہ جو کھا تا بتا کیں وہ باوضو بنا کیں اور کھانے کے دوران وہ ذکر اللی کرتی ہیں ، لا الد کا ذکر کرتی رہیں ، کوئی سورة قرآن مجید کی یا د ہے تو وہ پڑھتی رہیں ۔ تو باوضو طاوے قرآن کرتے ہوئے جو کھا نا وہ نیکا نا شروع کریں گی چند دنوں کے اندر آپ کا گھر الند کی رحمتوں کا تحربین جائے گا۔ صرف محمل کی عورتیں باوضو ذکر کے ساتھ کھا نا لیکا ناشر وی کردیں۔

جوعور تیں کہتی ہیں کہ ہمارے خاوند کر دار کے استھے نہیں ، توجہ نیس دیتے ، یہ نہیں کرتے ، ان عور توں کے لیے بیدا کی بڑا بیار انسخہ ہے۔ اس خاوند کو دم والا پائی پلانے کی بجائے ، باوضواللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے کھانا پکا کے بجائے ، باوضواللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے کھانا پکا کے کھلا کمیں۔ بیر کھانا اس کے اندر جائے گا ، اللہ تعالی گزا ہوں کی نفرت اس کے دل ہیں مطافر ہا دی گئے۔ اس عاجز نے اپنی زندگی میں ورہنوں اوگوں کی زندگی صرف اس خارج نے اپنی زندگی میں ورہنوں اوگوں کی زندگی صرف اس خارج نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ بیرار کی تجونا سامل کہتی ہے اس کے دار سے اس خارج نے اپنی اوضو تھا ہے۔ اس خارج نے اپنی باوضو تھا وہ اس کو ایس کے دار کہتی ہوئے انہی باوضو تھا وہ اس کو ایس کی در ایس کے انہوں کی در ایس کا در ایس کی انہوں کی در ایس کو ایس کی در ایس کی در ایس کی انہوں کی در ایس کی در ایس کی در ایس کی در ایس کی انہوں کی در ایس کی در ایس کی انہوں کی در ایس کی

کرتی ہوئی عورت کا کھانا کھا نمیں اور پھرو ہ بچے اوب والے بینیں ،حیاوالے بینیں اور بڑے ہوکر وہ دیندار بن کرآپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بن چا کمیں۔اس کا تجربہ کر کے و کچھ لیجھے۔

## کھاٹا لکاتے ہوئے صحابیات کی قرآن پڑھنے کی عادت:

ہمارے اکا پر تو اس کا خیال کرتے تھے اور یہ صحابیات کی سنت ہے، ان کی عاوت مبارکہ الی تھی کہ وہ گھر کے کام کاج کے درائن تلاوت اور ذکر اذکار کرتی رہتی تھیں۔ چنا نچہ ایک روایت بیس آتا ہے ایک صحابیہ بلا ٹیٹنا تنور پر بیٹھی روٹیاں پکاری تھی۔ روٹی جب بیک گئی تو انہوں نے اپنی روٹیاں اپنے مر پر رکھیں گھر جائے کے لیے ، کیئے گئیں: لے بہن! میری دوٹیاں بھی بیک گئیں اور میرے تین پارے بھی کمل ہوگئیں: لے بہن! میری دوٹیاں بھی بیک گئیں اور میرے تین پارے بھی کمل ہوگئیں: لے بہن! میری دوٹیوں کے انتظار میں جھی تھی ، آئی ویروہ انتہ کے جو گئے ۔ پینہ جلاکہ جتنی ویروہ توں پر میں انتہ کی جگہوں پر یہ بھی ایسے لوگ موجود ہیں و نیامیں ، کی جگہوں پر یہ بھی ایسے لوگ موجود ہیں و نیامیں ، کی جگہوں پر یہ عاجز جاتا ہے تو کھانا بنانے والے خود بتاتے ہیں کہ بی میری اہلیہ نے کھانا بنائے عاجز جاتا ہے تو کھانا بنائے والے خود بتاتے ہیں کہ بی میری اہلیہ نے کھانا بنائے وہی وہی موجود ہیں دوڑائی کو آئی ہے جلو وہی برایک کو آئی ہے جلو وہی بڑھی رہیں ، اللہ کی یاو کے ساتھ پکا ہوا کھانا انسان کے جسم میں آگراہے با خدلا نسان بناوین رہیں ، اللہ کی یاو کے ساتھ پکا ہوا کھانا انسان کے جسم میں آگراہے با خدلا نسان بناوین دین ہو جے انسان کے جسم میں آگراہے با خدلا نسان بناوین دین ہو ہو ہوا کھانا انسان کے جسم میں آگراہے با خدلا نسان بناوین دین ہو ہوا

## مشتبه کھانے کا دل کی نورانیت پراٹر:

ا کیمہ قورہ ہے نا حرام جیزے ہے بھٹا مشعقر بال سنتہ بھٹا ۔ کنیٹن سے ایک ایک ہے۔ ان کل بائد سند کا بھوموں شدہ وہ اوقعول وک کا ایک موادی سند کی است سے است کے است سے است کے است سے است کے است سے بیاد کی امام مربولی محدودا فلسان کی گھٹا تھا گیا اور کہ کا کا ان کی بادا الندیک سے است کے است سے است سے است کے

كدايك مرتبه جب وه نماز يره كرمىجد سے باہر لككے تو انبول نے ديكھا كر يجھ جوتے دائیں طرف اور پچھ جوتے بائیں طرف بڑے ہوئے ہیں۔ ترتیب وار بول رکھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں متوجہ ہوا کہ ریتسیم کیسی بھئ ! پہلے تو نارال بڑے ہوتے تھے، آج تنتیم کیوں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ محمد مقایا تھا ( وہ چھوٹا بچہ (صاحبزادہ) جس کے بارے ہیں بٹارت تھی کدابیا بیٹا آپ کو دیں مے جوساری زندگی اللہ کی حفاظت میں ہوگا، كبير وكناه كامر تكب محى نبيس موگا ، تو حضرت نے اس كا نام محر معصوم رکھا) کسی نے بتایا کہ جی محرمعصوم آیا تھا اور وہ تھیلتے تھیلتے کچھ جوتوں کو إدهركر كيا كچھ جوتوں كوأدهركر كيا ، فرمانے كے كہ جب بيں اور متوجہ مواتو مجھے دل بيں الهام ہوا كدداكيں طرف والے امتحاب اليمين بيں اور ياكيں طرف والے امتحاب الشمال بين، ادهر والے سعيد بين اور ادهر والے شقى بين - كہتے بين كه مجھے بوى حیرت ہوئی کدا ہے چھوٹے بیچ کواپیا کشف ملا کداس نے کھیلتے کھیلتے جوتوں کو ہوں کر دیا، فرانے کے کہ میں نے حضرت باقی باللہ مینالیہ کوفوراً پیقام بھیجا کہ حضرت میرے بیٹے کا ابھی بیرحال ہو حمیا تو ہوئے ہو کر اس کا کمیا حال ہوگا ؟ سنجلنا مشکل ہو جائے گا۔ حضرت نے فرمایا کہتم اسینے دونوں بیٹوں کومیرے یاس بھیج دوا خواجہ محمد سعید بڑے نتے ،خوانبہ معصوم ان سے چھوٹے تتے ، دونوں چھوٹی عمر میں ہی بہت اللہ کے نیک بزرگ تھے، فرماتے ہیں کہ میں نے دونوں بچوں کوخواجہ باتی باللہ مجھ اللہ کے یاس بھیج دیا۔خواجہ صاحب نے والی کے بازار کا کھاٹا منگوا کران کو کھلایا،ان کا سارا کشف زائل ہوگیا،اس زیانے میں دہلی کے بازار کا کھاٹا کیا ہوگا؟اس زمانے میں د پلی کے پازار کا پیا ہوا کھانا کھانے ہے ایسا کشف جوان کے بچوں کوحاصل تھا وہ ختم ہو گیا۔حضرت فر اتے ہیں کہ ہم نے سکون کا سانس لیا کہ بچوں کے باس کوئی الیجا چیز

نہیں جو فتنے کا سبب بن جائے۔ ان حفرات کوا ہے: بچوں کی کیفیات گھٹانی پڑتی تھیں جمیں اپنی کیفیات بڑھانی ہوتی ہیں ، بڑھتی ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم نے بے احتیاطیاں کی ہوتی ہیں، نہ نگاہ قابو میں، نہ زبان قابو میں ، نہ شرم گاہ قابو میں، نہ پہیٹ کا معاملہ قابو میں ، تو ہندے کے اندرروجانیت کیے پیدا ہو؟ روجانیت پیدا کرنے کے لیے تو بھر بہت احتیاط کرنی بڑتی ہے۔

#### پید بھر کر کھانے کی ظلمت:

تویہ احتیاطیں اور یہ چیزیں تواپنی جگہ ایک شراس سے اور بھی اوپر ہے۔کھانا حلال بھی ہے، نمازی بندے نے بھی پکایا، ہرطرح سے ٹھیک ہے، تو ہارے حضرات فرہاتے تھے کہ سب احتیاطوں کے با دجودا گروہ کھا ناتمہارے سامنے آئے تو تم اسے پیٹ بھر کرمت کھا وُ! بس ضرورت کے مطابق کھا ؤجس ہے بھوک بجھے،اللہ اللہ خیر سلا۔ یہ بسیار خوری بیا بی میکہ ظلمت رکھتی ہے۔ چنا نچہ" تا تار خانیہ" کی شرح میں لکھا ہوا ہے کہ جو بندہ بسیارخور ہوتا ہے، (بسیارخور کا مطلب بہت زیادہ کھانے ولا )اس کی تھیجت کا دوسرے بندے کے دل پر اثر نہیں ہوتا۔ اس عاجز نے یہ بات پڑھنے کے بعد بہت غور کیا تو دافعی اس نتیج پر پہنچا کہ جو بہت زیادہ کھانے کا عادی موتا ہے اس کی تقریر پرلوگ واہ واہ تو کریں ہے ،اس کی تقریرین کرزند گیاں نہیں بدلیں ہے۔ زندگی ان کی بات سے بدلیں مے جو ہمیشہ کم کھانے کے عادی ہوں۔ مجھے کتنے سال محزر گئے یہ چیزنوٹ کرتے ہوئے کہ جس بندے کوزیادہ کھانے کی عادت ہوتی ہے ال بندے کے وعظ کی مرتبہ ایسے ہوتے ہیں کہ بندے کورانا دیتے ہیں ، مجمعے کو ہلا دیتے ہیں مرز ندممیاں سمی کی ہمی نہیں بدلتیں۔ ادھر بی نوگ رو سے خالی چلے جاتے ہیں ۔ نوگوں کی زند کمیاں جو بدلتی ہیں ہمیشہ ان نوگوں کی تقیحت ہے جو کم کھاتا ہو۔

اس لیے ہمارے اکا برجتنے بھی تھے وہ بہت ہی کم کھانے والے تھے۔

### ا كابرى مثال اور بهاراحال:

بلک عبدالوہاب شعرانی جوہ نے ''احوال العداد قین' میں بیلکھا ہے کہ ہمارے اکا براتنا کم کھاتے سے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ بیت الخلا جاتے سے اور ہاشا واللہ دن کی پائے نمازیں۔ اور ہم چھا ور سات دفعہ بیت الخلا جاتے ہیں گئی مرتبہ تو بیت الخلا کا وقت جع کرلیں تو اتنا وقت سجد کے اندر نمیں گزرا ہوتا جتنا بیت الخلا کے اندر گزرتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے زیانے میں ایک فوجوان کو روزانہ بیت الخلا جانے کی ضرورت ہونے گئی تو اس کی والدہ نے میں ایک فوجوان کو روزانہ بیت الخلا جانے کی مرورت ہونے گئی تو اس کی والدہ نے اسے حکیم کے پاس بھیجا کہ حکیم معا حب اس کو روائی دومیرے بیٹے کا پہیئے جاری ہو گیا ہے۔

آج کے دور میں کم کھا کر مرنے والوں کی نسبت زیادہ کھا کر مرنے دالوں کی نسبت زیادہ کھا کر مرنے دالوں کی تعداد بہت زیادہ کھانے سے جمیہ ہائی کا تعداد بہت زیادہ کھانے سے جمیہ ہائی کو کشرول، میشو کرکی بیاری میسب نیاریاں ای طرح کی ہیں ۔ اتو اگر سب شرائط والا کھانا بھی ہوتو بھی بفتدر ضرورت کھا کیں۔

ييك بعرن كاريانه حديث كى روشن مين:

قدیث پاک یس آتا ہے سنے ترفدی شریف کی روایت ہے تبی عظام آتا ہے۔ ارشاد فر بایا:

« هَا هَلَا ابْنُ الْهُمْ وِعَاءً اَهَوَّ مِنْ بَعَلَيْهِ» " بَیٰ آدم نے کوئی برتن اپٹے پیپٹ سے زیادہ پرانمیں بھرا" بہیٹ ایک برتن ہے اور جیتے برتن انسان بھرتا ہے ان میں سب سے برابرتن اس AT DESERVED SECTION OF THE DES

کاپیٹ ہے۔ قرمایا: ف

تحسُبُ إِبِنِ آقَمَ لُقِيْمَان مِقِمُنَ صُلْبُهُ كه بَلَ آدم كے ليے دو لقے كافی بیں كه جن كوكھائے سے اس كى كرسيدهى رہ جائے۔

صدیت پاک میں ہے کہ اتنا کھائے کہ جس سے اس کی مرسیدی رہ جانے بس اتنا کھائے ،ضرورت کے مطابق۔

وَ إِنْ كَانَ لَا مُحَالَةً وَ ثُلُكٌ مِنُ طُعَامِهِ

''اورا گریدیمال ہوتو پھرتیسرا حصدکھانا کھائے''

اورا گراس سے زیادہ کھا نا ضروری ہے بہشل مشقت کا کام کرتا ہے اوراس کی ضرورت ہے تو فر ماتے ہیں کہ پیٹ کا تبیسرا حصہ کھا نا کھائے۔

وَ ثُلُكُ لِشَرَابِهِ وَ ثُلُكُ لِنَفْسِهِ

اور تیسرا حصہ پانی کے لیےر محاور تیسرا سانس کے لیےر کے۔ جنانچہ پیٹ کے تین جصے بنائے توبیاس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔

آج کل پیٹ بھرنے کی عادت:

اب اس حدیث باک کے سامنے ہم اپنی عادتوں کو دیکھ نیس ایک تو ہوتا۔ ہے تا رمضان کا کھانا اس کوتو علیحدہ کردیں ، کیونکہ رمضان میں روزہ رکھنے کی وجہ ہے از اونا زیادہ کھاتا ہے۔ بیسے حضرت شخ الحدیث اپنے بارے میں کھنے ہیں کہ میں سحری ہے، ایسے کہر ناتھا جیسے نازی کی بندوق ہمری جاتی ہے ، تو رسضان کا کھاٹا ایک شرف سار سک ملاا وہی اگر آرپ وہ گئیں ہوتا ہم ساں زیادہ اُنا سے سک ملادی ہیں۔

مقديم من يشان جماني أبانه ويؤكفات ترييه بدعا والأبل عنان والأبات

and the second of the second o

موا نا صاحب نے بیعدیث سائی تو اس کو بات مجھ ندآئی۔ بعض دفعد زبان صحیح مجھ ند موا نا صاحب نے بیعدیث سائی تو اس کو بات مجھ ندآئی۔ بعض دفعد زبان صحیح مجھ ند آئے تو بندہ پچھ کا کہ امام صاحب! آپ نے کیا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بھائی جس نے بچی بٹایا ہے کہ پیٹ کے تین صفے کرنا چاہئیں۔ اس نے کہا بھی اہم تو سید ہے سادے اصول پر کام کرتے ہیں۔ سیدھا سادا اصول کیا ہے؟ کہتا ہے کہ موالانا! بھتی پیٹ میں جگہ ہواتی تو ہم کھاتے ہیں دوئی، اور جو درزیں رہ جاتی ہیں، ان ہیں سے پانی اندر چلا جاتا ہے، باتی رہ گیا سائس اس کی مرضی، آتا ہے آئے تیس آتا شاتہ ہے۔ پانی اندر چلا جاتا ہے، باتی رہ گیا سائس اس کی مرضی، آتا ہے آئے تیس آتا شاتہ آئے۔

ني عَلِيثًا لِمُنَّالًا كَامْعُمُولَ:

عائشة صديقة فأفيافر ماتي مين:

مَا شَبِعَ الُ مُحَمَّدٍ مُنْدُ قَلِمَ الْمَدِينَةَ مِنْ خُبُو ِ هُوٍ قَلْقَةَ لِيَالٍ مِوَاءٌ حَتْى قَبِضَ

کہ نی علیہ انسلام جب مدید تشریف لائے تو آپ الٹیٹی زندگی میں تین متوتر را تیں الی جیس گزریں کہ آپ گاٹیٹی نے پیٹ بھرے کھانا کھایا ہو۔ مدینہ کی بوری زندگی میں تین متواتر را تیں الی نہیں گزریں کہ اللہ کے

محبوب مُلْفِيَّةُ لِنْ بِيكَ بَعِر كَرَكُمَانًا كَمَا يا و

ایک عابدگی تقییحت:

اور بن اسرائل كاليب عابد في المين كالتي ال في كها كد لا تَا كُلُوا كِنِيْرًا رَ تَشْرَبُوا كَنِيْرًا فَتَنَامُ كَنِيْرًا فَتُنْجِيرُوا كَيْدُرًا كه تم زياده ند كھادُ كه پھرتم زياده پيو كے اور زياده سودُ كے اور زياده خساره اٹھانے والے ہوگے۔

اگرزیادہ روٹی کھاؤ کے تو پھر پانی بھی زیادہ ہید گے اورا گر پانی زیادہ پو کے تو پھرتہیں نیندبھی خوب آئے گی اورا گرایہا ہوا تو تو تم نقصان بھی زیادہ اٹھاؤ کے۔

تم کھانے کے فوائد:

پہلےا کا برتو بہت کم کھاتے تھے لیکن اس زمانے میں جمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ جنتی بھوک ہوانسان کھائے لیکن بھوک سے اوپر جس کو کہتے ہیں ٹھونس کر کھا تا ہیہ عادت انسان چھوڑ دے۔فرماتے ہیں :

إِنَّ مَعْصِبَةَ اللَّهِ بَعِيْدَةٌ مِِّنَ ٱلْجَائِعِ فَرِيْبَةٌ مِِّنَ الشَّبْعَانِ ''الله تعالیٰ کی نافر مانی بھو کے انسان کی نسبت پیٹ بھرے انسان سے جلدی ہوتی ہے''

لینی اللہ تعالیٰ کی معصیت کے قریب بھرا پہیں بندہ زیا دہ قریب ہوتا ہے بہ نسبت خانی پہیٹ بندے کے۔

چنانچہ بایزید بسطامی میں تیں ایک مرتبہ فاتے کے بوے نضائل بیان کررہے تھے، کسی نے کہا کہ حضرت! بیہ بھی کوئی الی چیزہے جس کی فضیلت بیان کریں۔ فرمانے تکے کیوں نہیں؟اس کی سب ہے بوی فضیلت تو بیکہ آگر فرعون کو فاتے آئے موتے تو زندگی میں وہ بھی انسا رہ کے الاعلی کے الفاظ نہ کہتا۔اس نے خدائی کا دعویٰ ہی اس لیے کیا کہ اسے فاتے کہمی نہیں آئے۔

تو بھوکا رہنے سے انسان کی اٹا نبیت ٹوٹتی ہے، تکبرٹو ٹٹا ہے، غصے میں کمی آتی ہے اور انسان کی شہوت ٹوٹتی ہے۔ جو انسان کہتا ہے کہ جی مجھے غصہ بہت آتا ہے وہ کم کھانے کی عادت ڈالے۔ جو کہتا ہے کہ جی شہوت قابو میں نہیں ، حدیث پاک کے مطابق مسلسل روز سے رکھے۔ جو کہتا ہے کہ جی میرے اندر اکڑ بہت ہے ، کم کھائے عاجزی خود بخو دید اہوجائے گی۔

تو کم کھانے کی پیشلیس ہیں ،اسی نیے جو بہت زیادہ پیٹ بھر کر کھانا کھانے والا آدی ہوگا ، زمین بھی ہوگا تو وہ جست (Quick) نہیں ہوگا۔ دیکھیں پچھلوگ زمین تو ہڑے ہوتے ہیں گر تیزنہیں ہوتے ان کا دیاغ فورانہیں چلنا ،تھوڑ الھم کرسوچ کر بھر دیاغ میں بات آتی ہے ،لیکن جولوگ کم کھانے کے عادی ہوں گے آپ دیکھیں کہ ان کا دیاغ بہت تیز عمل کرنے والا ہوگا ، تو دنیا واری میں بھی جو کم کھانے والے لوگ ہوتے ہیں تو وہ کیشہ تیز ہوتے ہیں ،ان کا آئی کیو بہت تیز ہوتا ہے۔

#### خوب کھااورخوب عبادت کر:

حضرت خواجه بها وَالدين فقتهند بَرِينَيْنَ سے كى في جِها كر حضرت! كتا كھانا چ ہے؟ حضرت نے فرمایا: '' تو اچھا كھا محركام اچھى طرح كر۔ بھى !اگرتم مناسب كھانا كھاتے ہوتو پھرعبادت بھى ڈٹ كركرو۔ جوئتل خوب اچھى طرح كو ہلو چلائے يا كنوال چلائے تو اس كو چارہ ڈالتے ہوئے مالك كو دكھ تو نہيں ہوتا۔ تو جو بندہ ؤٹ كعبادت كرنے والا ہو وہ اگر خوب كھا بھى لے تو اس كا خوب كھانا جو ہے وہ بھى معاف ہوگا۔ مگر ہم كھاتے بھى ڈٹ كے بين اور عبادات بين ستى بھى پھر ڈٹ كر كرتے بين ، يہ چيز غلط ہے۔

زیادہ کھانے کی اصلاح کیسے ہوئی:

حاتی دوست محد فقد حاری مید کے اس ایک عالم آئے اور وہ کہنے گئے: حضرت

BL 4 DEXECTIVE OF THE DE

میں زیادہ کھانے کا مریض ہوں اور آپ کی خدمت میں آیا ہوں آپ میری اصلاح فرما دیں \_ بوجھا کتنا کھاتے ہو؟ کہنے ڈگا: ایک وقت میں ایک بکرا کھاتا ہوں ادر ایک نوكرار وثيون كااب اس كى تعداد كيسے بتا ئيس مطلب ميتھا كدا نبارر وثيوں كا كھا تا ہوں -گر جیب بات بیکدانہوں نے تیسری بات کمی کدحفرت! میں اتنا کھانے کے بعدعشا کے بعد مصلے پر کھڑا ہوتا ہوں ، حافظ قرآن ہوں ، فجر تک اللہ کے قرآن کی علادت کرتا ر بیتا ہوں ، پوری رات میں تیام میں گز اردیتا ہوں ،تو میں اپنی اصلاح کے لیے آپ کے باس آیا ہوں ۔حضرت نے کہا کہ بہت احیما۔ چنا نچے تھوڑی دیرنصیحت ہوتی رہی تو نصیحت کے بعد جب کھانے کا وقت آیا تو حضرت نے لنگر پر جوآ دمی تھا، اس سے کہا کہ ان مولانا کو بھی دو چیاتیاں اور دو بڑیاں دے دیں۔ جب مولانا صاحب نے سنا کہود چیاتیاں اور وو بٹریاں تو بڑے ہریشان ہوئے مکرانٹد کی شان جب کھانے بیٹھے تو کہتے ہیں کہ میں کھا کھا کے تھک عمیا چیاتی ختم ہوتی تھی ، نہ سالن فتم ہوتا تھا جتی کہ میں نے بیجا دیا اور حضرت ہے معانی مائٹی ۔اور حضرت سے کہا کہ حضرت!اب مجھے آپ بیعت فرمالیں \_ نو وہ تواصل میں بزرگوں کی دعائقی \_ بتانا بیٹھا کہا گرعمادت کرنے والابنده ہوتو آگروہ زیاوہ بھی کھائے تو کوئی ایسی بات نہیں۔

## ہم کتنا کھا تیں؟

ہم جیے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ اتنا کھا تیں جس سے کرسیدھی دہے۔ کیونکہ بالکل نیس کھا ئیں گے تو بھررد ٹی تو نہیں کھا ئیں گے اس کی جگہ پھرہم گولیاں کھا تیں گے، بیار ہوئے پڑے ہوں گے۔اس لیے آج کے زمانے میں بھوک کے وہ مجاہدے نہیں ہیں کہ اتنا کھائے کہ ضرورت کے مطابق پورا ہوجائے اوراس کے بعدا پتاوقت انڈ تعالیٰ کی عمادت میں گزار دے۔

# چوتھاز ہر فضول المخالطت

چوگئ چیز جوانسان کے قلب پراٹر انداز ہوتی ہے وہ ہے: ا

فضول المخالطت ووفد الماسيان

''نفنول میل جول'' لوگون کےساتم کثریت!

لوگوں کے ساتھ کثرت اختلاط۔ اگر دین کی خاطر لوگوں ہے منہ ہوتو یہ نیکی اور عبادت ہے اور اگر دوئی یاری کپ شپ کے لیے ملنا ہوتو یہ چیز انسان کے لیے معنر ہوتی ہے۔ اس کی بزرگوں نے چار کیٹیگر یز بنائی ہیں۔

#### (۱) غذا کی ما نندمجالس:

عَلَیْکُمْ بِمَجَالِسَةِ الْعُلَمَاءِ وَ سَمَاعِ کَلَامِ الْعُکَمَاءِ ""تم پرعلا کی مجالس میں بیٹھنا اور حکما کی باتوں کوسٹنالا زمہے" تو ان مجالس میں بیٹھنا انسان پہلازم ہوتا ہے، جیسے ردٹی کھانے ہے جم کوزندگی لمی ، ایسے ہی ال اللہ والوں کی باتوں سے انسان کی روح کوزندگی لمی ۔ تو اس کا ورجہ غذاکی بانتہ ہے۔ ان اکابر کی مجالس دوا ، اوران کی نظر شفا ہے۔

### نامی گرامی ڈاکوالٹد کا ولی کیسے بنا؟

چتا نچیے کتنے واقعات ایسے ہیں کدانندوانوں کی تھوڑی دیر کی محفل ملی اور ساتھ دی زندگی مدل گئی۔

جنید اِفعدا دی جُینند کے زیانے ہیں ایک ڈا کوتھا ، وہ چھوٹی عمر میں تھا کہ کئی مات میں اس کے والد نے اس کو بہت مارا اور گھر ہے نکل گیا اور '' وار ہ بن گیا۔اس تشم کے نز کے جو بے گھر ہو جاتے ہیں تو یہ پھر بری سوسائن میں ی<sup>و</sup> کر بزے بدمعاش بن جاتے ہیں۔اب چونکداس کا کوئی سہارائیس تھا، بھوکا تھا ، کھا نائیس تھا،اس نے کسی ک کوئی جھوٹی ہے چیز چرالی اور پکڑا گیا تو انہوں نے یولیس کے حوالے کر دیا۔ یولیس والوں نے اس کوا تنامارا اتنامارا کہاس کے اندرانقامی جذبہ پیدا ہو گیا۔ حالانکہ دون جاتا تو ہندواصلاح کے بیرلیکن کی مرتبہاصلاح کی بجائے الٹایس کوادر ہڑا ہدمعاش بنا دینے میں ۔نوجب انہول نے اس کو بہت مارا نو صندیش آ کر تھنے لگا: اچھا پہلے میں نے جھوٹی چوری کی تھی اب میں بڑی چوری کردن گا۔ چنا نچہ جب یہ ہا ہر نکلا تو اس نے یا قاعدہ چوری کرنے کو اپتا پرولیشنل بتالیا۔ کیونکہ جوان تھا لبغہ اس کواس طرح کے لوگ بھی ٹل گئے ءاس پورے گینگ میں میسب سے زیادہ تیز طرار تھار حتی کہ میدا تنا بڑا ڈا کو بن گیا کہ بورے علاقے کےلوگ اس کا ٹام سن کے ڈرتے تھے، ما کیں اپنے بچوں کواس کا نام لے کر ڈرایا کرتی تھیں۔

خیر بہت عرصہ میہ ڈاکے ہارتار ہا، قابونیس آتا تھا، حجیب جاتا تھا۔ ایک ایسا موقع آیا کہ بیہ پکڑا گیا کیونکہ چوری کی تھی ، قاضی کی عدالت میں آیا تو قاضی نے اس کا ہاتھ کا نئے کا کہرویا، چنا نچہ ہاتھ کت گیا اوراس کو پکھ جیل میں بھی رہنا پڑا۔ آٹھ دس سال کے قریب تو بیجیل میں رہا گراس کے اندر سے وہ ڈاکہ مارٹے سے نفرت نہ پیدا



نہیں ،اب میں باہرآ عمیا ہوں ،آج رات کہیں نہ کہیں ڈا کہ ماروں گا، وی سال کے بعد بھی ہے کہدر ہاہے۔ چنانچہ بغداد کے قریب کرخ ایک چھوٹی میستی تھی ، بیدو ہاں چلا سی ۔ اللہ تعالیٰ کی شان و محصیں کہ اس کو آیک بوے دروازے والا گھر نظر آیا، و بوارے اوپر سے اندر گیا تو اس نے ویکھا کہ وہاں تو کیٹر ابن کپٹر ابڑا ہوا ہے، لگتا تھا کہ کوئی کبڑے کا تا جر ہے۔اب اس کا ہاتھ ایک اور کیڑے بہت سارے تھے ،اس کا جی جا ہے کہ سب اٹھا ؤں اور لے جاؤں گمرا ٹھا ہی نہیں سکتا تھا۔اب حیران ہے سوچ ر ہاہے کہ کیا کروں؟ تو اتنی ویر میں ایک آ دمی موم بتی لیے وہیں آعمیا تو سیذ را گھبرایا۔ جب پی گھیرا یا دوتو اس کو کہتا ہے کہ گھیرا و نہیں ش تمہارا ساتھی ہوں اتو یہ ذرا ہمت میں آ گیا کہتا ہے کہ اگرتم میرے ساتھی ہوتو میں پہلے آیا ہوں جن میرا بنیآ ہے ،اس نے کہا کہ ٹھیک ہے کہنے لگا کہ یہاں ہے سیلیکشن میں کرتا ہوں اور تم مٹھڑی ہندھوا ؤ ہمحری ہونے شن تھوڑا وقت ہےاور جلدی ہم یہاں سے جائیں۔اس نے کہا: ٹھیک!اب اس بندے نے اس کے کہنے کے مطابق وہ کپڑے جو تتے ملحدہ کیے، ایک حجو ٹی سنھڑی بنائی اور ایک بزی تفحر ی بنائی اور اس کو کہا کہ آپ کیونکہ ایک ہاتھ سے ا ٹھا کمیں گے تو آ ہے ہیے چھوٹی گھڑی اٹھالیں اور بڑی تھمڑی میں اٹھا تا ہوں لیکن میں بہنچ آپ کی جگد پر دوں گا۔اس نے کہا کہ ہاں بالکل ٹھیک گرابن ٹیات کوڈر ہوا کہ کہیں بیمیرے چیچے لے کرسلی ہی نہ ہوجائے ، مجھے ہی نہ ہاتھ دکھا جائے تواس نے کہا:اجیما بھرتم میرے آ گے آگے چلو۔اب اس بندے نے اتن بڑی کفخری سریہ رکھی اور آ گے آ گئے ، بینو بلکا تھا بیاس کو کہدر ہاہے کہ جلدی چلوجلدی چلووہ جل تو رہا ہے تکریجے دور چل کرتھک گیا وزن جوزیا دہ تھا۔انجھی بیاس کو گالیاں بھی تکال رہا ہے

<u>ос по поволово чак на сробо водино род од подор во по вапол завленена на сробо на принада в грас с по падна изда си дина</u>

کہ صح ہوجائے گی فاصلہ بہت ہے جلدی کر جتی کہ ایک جگہ اس کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے چیچے سے اس کی کمر میں ایک لات ماری۔ اب سریہ ہو ہو اور چیچے سے لات پڑے تو وہ تو مذکے تل گرااور اٹھ کر کہنے لگا کہ آپ جھے پر تا راض نہ ہوں میں کوشش تو کر رہا ہوں گم ہو جھ اتنا زیادہ ہے کہ بھے سے اٹھایا تیس جارہا۔ اس نے کہا: جلدی کرد۔ اس نے پھرا ہے سریر گھڑی رکھی اور ذرااور تیز نہینے میں شرابور ہائیتا کا نہتا اس گھر تک چنج گیا، جہاں اس تا تا ہے جانا تھا۔ اور اس نے وہ کی بچائی اور پہنچا کے اس نے کہا بھ ائی اب سے کا وقت ہو گیا، اب مجھے آپ اجازت ویں اب کل ملا تا ہے ہو گیر اس نے کہا کہ ہاں میں عصر کے وقت میں کل ٹی تجویز بناؤں گاتم مجھے ملنا آکر اور پھر ہم ال کرجا کیں ہے مشن یر، وہ بندہ چلا گیا۔

ا گلے دن این ٹابات کے دل میں خیال آیا کہ کل جس مکان میں ہم نے ڈاکہ مارا ہال تو بہت پڑا تھا، پینہ کروں کہ کسی کو پینہ بھی چا یا نہیں ،اگر نہیں چلا تو آج اورا ٹھا کے لے آئیں ،اگر نہیں چلا تو آج اورا ٹھا کے لے آئیں گے۔ تو ظہر کے بعد این ٹابات وہاں پہنچا تو دیکھا کہ لوگ آرہ ہیں اوراس گھر میں جارے ہو دیکھا، جیران ہوا، پوچھا کہ کیوں جارہے ہیں ،ایک کو دیکھا، وہرے کو دیکھا، تیسرے کو دیکھا، جیران ہوا، پوچھا کہ کیوں جارہے ہو؟ بھائی کیڑے کے خریدار ہو؟ انہوں نے کہا کہ تیس سے ہمارے بنخ کا گھر ہے ،کو نے شخ کا گھر؟ بی جنید بغدادی کا گھر ہے۔ اس نے جنید بغدادی ہوئیا۔ کا نامتو سنا ہوا تھا۔ تو این ٹابات کے دل میں خیال آیا کہ میں دیکھوں تو سخ کے جنید بغدادی ہوئیا ہوا ہے اور جس بندے نے رات اس کو اللہ کی شان کیا دیکھا کہ میں ہوں کا مجمع لگا ہوا ہے اور جس بندے نے رات اس کو مختر کی ہینچائی تھی، وہ جنید بغدادی سامنے ہیشا ان کوھیجت کر رہا تھا۔ وہ جیران ہو گیا کہ است عیری گھڑی کی ہوئیا گیا اور حیال کوھیجت کر رہا تھا۔ وہ جیران ہو گیا کہ است عیری گھڑی کی ہوئیا گیا اور حیال کوھیجت کر رہا تھا۔ وہ جیران ہو گیا کہ است عیری گھڑی کی ہوئیا گیا اور حیل میں کر آئی گھڑی کی پہنچائی اور انہوں نے رات ایمری گھڑی کی پہنچائی اور انہوں نے رات میری گھڑی کی بہنچائی اور انہوں نے رات میری گھڑی کی کہ کہ کو کیا کہ کو کینٹی کی کھڑی کی کو کینٹی کی کو کی کھڑی کی کھڑی کی کھڑی کی کو کھڑی کی کھڑی کی کو کی کھڑی کو کی کھڑی کی کو کھڑی کی کھڑی کے کہ کی کو کی کھڑی کی کو کھڑی کو کھڑی کے کہ کو کھڑی کی کھڑی کی کھڑی کی کھڑی کے کہ کو کھڑی کی کھڑی کے کہ کی کھڑی کو کھڑی کی کھڑی کی کھڑی کی کو کھڑی کی کھڑی کے کھڑی کھڑی کی کھڑی کے کھڑی کی کھڑی کی کھڑی کی کھڑی کے کھڑی کی کھڑی کی کھڑی کے کھڑی کی کھڑی کے کھڑی کی کھڑی کی

ge kakagka ka-kaka sa k<u>a kakang ng ne ne keonokannol sakil ni niban sakangan pakil tapapan pes besa kak</u>oleh

تھر بھی انہیں کاءاب جنید بغدا دی مِیشنہ نے اس کو بیجان لیا۔ خیرمجکس ختم ہوگئی ،سب لوگ اینے گھر وں کو چلنے محتے تو جنید بغدا دی <sub>محت</sub>افیہ اور وہ رہ محتے تو بیان سے بو چھتا ہے کہ بی آپ تو شخ تھے رات میرے شاگرہ بن گئے؟ تو فرمانے گئے کہ میں نے تھے میجان لیا تھا کہ تو ابن ٹابات ہے میں نے ویکھا کہ تمہزار الیک ہاتھ ہے اورتم مال کے جانا حاست موتوس نے سوجا كتمهيں ضرورت بواورتم لے جانے كى طاقت نبين رکھتے تو چلو میں ہی تمہارے کھر پہنچا دوں۔ جنید بغدادی پیشیر نے بیرالفاظ اتنے ظوم سے کے کہ ابن ٹابات کے دل کی ونیا بدل گئی۔ کہنے نگا کہ میں نے تو ایک انسانوں کا طبقہ و یکھا تھا، یولیس والوں کو چنہوں نے مجھے اتنا مارا ، اتنا مارا ، اتنی مجھ سے زیادتی کی کہ مجھے ڈاکو بنادیا، میں نے ایسے اتسان تونیس دیکھے جواتنے فیرخواہ ہوتے میں۔ کہنے لگا کہ میں آج بہاں سے ایسے نہیں جانا جا ہتا، میں سکھنا جا بتا ہوں زعدگی کو، پنانچہ ابن ٹابات ان ہے بیعت ہوااور کی توبر کرلی۔ساری ونیا کی سزا کیں جو بارہ سال کے قریب اسے ملتی رہیں، جس ڈاکو سے تو یدنہ کروانٹیس ،حضرت جنید بغدادی میشید کی محبت اور ول کے خلوص نے ایک رات میں اس ول کو جیت لیا۔ چنانچہ بیعت ہوگیا،حضرت کی خدمت میں آتار ہاتھوڑ رع سے کے بعد حضرت جنید بغدادی میشید سے نسبت یائی اوران کے خلفامیں ہے ہوا۔

یدائن ثابات ہے جس کے بارے میں الم ماحمد بن طنبل میں ہو فرماتے ہیں کہ جب مسلا خلق قرآن چیش ہوا تو اس وقت اتنازیادہ میرے اوپر پریشر تھا کہ ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ احمد بن طنبل! شریعت نے جان بچانے کے لیے حیلہ کرنے کی اجازت دی ہے ، اما محمد میں ہوائے ہے کتاب الحیل کھی ہے کہ حیلہ ایس صورت میں بندہ کیے کرسکتا ہے تو میں بھی اپنی جان بچانے کے لیے کوئی حیلہ کیوں نہ کرلوں؟

فرماتے ہیں کہ ممرے ذہمن میں میہ موج آئی اور میں اپنے گھر سے باہر نکلاتو بھے ایک ہندہ ملاجس کا ہاتھ کتا ہوا تھا اور میر سے قریب آگر بھے کہنے لگا: احمد ہن حقبل! میں مشہورا در بدتا م زباند ڈاکوں رہا ہوں اوران پولیس والوں کے در سے بھے چوری سے نہیں روک سکے مہیں ان درول کے ڈرسے حق سے پیچھے نہ ہث جاتا۔ کہتے ہیں: وہ بات کر کے چلا گیا لیکن میر سے دل کو ایک نئی زندگی و سے گیا، میں نے یہ فیصلہ کیا کہ بات کرون گا۔ اس کے بعد المام اب اگر بھے جان سے بھی مارویا جائے تو ہیں جن کی بات کرون گا۔ اس کے بعد المام احمد بن حقبل میں ہوئے ہے مہاتھ وہ واقعہ چین آیا کہ ان کو در سے گئے تھے۔ اور جنب بعد میں انٹر نے ان موجعت د سے دی تو بھر این خابات کا تا م لے کرفر مای کرتے تھے کہ میں انٹر میں کا وصال اپنی زندگی ہیں بھول سکتا۔

توبیاللہ والوں کی الیی مجالس ہوتی جیں کہا بیسے ایسے بدنام ز ، نہ ذاکو بھی ان کی صحبت میں آئر پھر وفت کے اولیا بن جاتے جیں ۔اس لیے ریٹھیٹیں انسان کے ہے غذا کی مانند جیں ۔

### (۴) دوا کی ما نندمجالس:

کوآ را مہیں آتا۔ مثال کے لیے دواکی مائند ہیں ، دواکا مطلب کدائی کے بغیرانسان
کوآ را مہیں آتا۔ مثال کے طور پر کار دباری میل میلاپ ، یہ کار دباری انداز سے ملنا،
یہ دوا ہے کیونکہ درزق حلال نیس ، وگا تو گھر کی گاڑی نہیں چلے گ ۔ای طرح اپنے بیوی
بچول سے منا یہ بھی دوا ہے ، اگر نہیں ملیں گے تو جو رہ رے اندر کی یہ جو ضرور تیں ہیں،
جذبات کی خواہشات کی یہ کیسے بوری ہول گی ؟ تو گھر والوں سے میل ملاپ رکھنا،
بچول سے میل مدی کار وباری میل ملاپ رکھنا یہ ماری دواکی مخلیس ہیں ۔

#### (۳) داءکی ما نندمجاکس:

ایک تیسری محفل ہے جس کوداء کی محفل کہتے ہیں۔ داء کا مطلب ہے بیاری کہ دہ محفل ہے جاری کہ دہ محفل ہے اہل دنیا کی صحبت، جودین سے ایک طرف دنیا سمینے میں گئے ہوئے ہوں ، ان اہل دنیا کی صحبت انسان کے لیے داء کی مانند ہوتی ہے ، بیاری بندے کو بھی لگ جاتی مانند ہوتی ہے ، بیاری بندے کو بھی لگ جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کمپیوٹر دالے کے ساتھ ایک دو مہینے آنے جائے کا تعلق رکھیں تو بہنے کہ بر باہوتا ہے کہ بی میں بھی کمپیوٹر کا کار دبار کرنا جا ہتا ہوں۔ صحبت کا اثر ہو جاتا ہوں۔ صحبت کا اثر ہو جاتا ہے۔

#### (۴)زېرکې مانندمجالس:

{{(

## دومجالس کواختیار کریں ، دوکوترک کریں:

چنانچہ دو می لس میں جو انسان اختیار کرے، ایک اللہ والوں کی مجلس، عفاصلحا نیک دین داروں کی مجنس کہ دو انسان کے لیے غذا ہوتی ہے اور ایک اہل خانداور کارویاری تعنق دالوں کی محفل اس لیے کہ دو انسان کے لیے دوا ہوتی ہے۔ اور یاتی چیزوں سے انسان بچے۔ اگر ملنا ہوتو وین کی دعوت کی نسبت سے ملے ورنہ پرے رہے، اس لیے بسااوق میں ہم نے ویکھا کہ برے ساتھی کا ایک فقرہ دوسرے بندے کو بہت بری خیرے محرومی کا سبب بن جاتا ہے۔

# نال كسنگى سنگ نەكرىيے:

ہمارے ہاں ایک بزرگ گز رہے ہیں۔حضرت ہا ہو مُرینیٹے انہوں نے بنجا لِی میں اشعار کیے ہیں، مجھے پکا پیتا ہے کہ آپ کو بھوتو نہیں آئے گی لیکن میں ساؤں گا ضرور اس لیے کہ بر سند ہوتی ہے۔ آپ شروع میں نہیں سمجھیں گے یہ ماجز اس کا ترجمہ کر کے سمجھ وے گا ، گراللہ والوں کا کلام بر کت دان کلام ہے ، اس کلام کو شنے ہے بھی برکت نصیب ہوتی ہے۔ ان کے اشعار جنتے بھی ہیں ہرشعر کے آخر میں '' ہو'' کا نظا آتا ہے ، فرماتے ہیں :

ٹال سنگی سنگ نہ کر ہیے تے کزنوں ناج نہ لا ہے ہو

'' تو فرہ نے میں کہ برے دوست ہے ہم دوئی نہ کریں اور اپنے بروں کو دھبہ ندلگا ئیں۔''

کوڑے کھوکدی مٹھے شہوندے بھا دیں لکھ متاں گڑیا ہے ہو '' اور کڑوے کنوئیں مجھی بیٹھے تہیں ہوتے جاہے ان میں لا کھ من گڑ ڈال

د ريا-"

جو کڑوا کنوال ہے وہ کڑوا ہی رہے گا، لاکھمن گڑ ڈاٹنے سے بھی اس کی کرواہت ختم نہیں ہوتی۔

کانواں دے پتر بنس نہ بندے بھادیں موتی چوگ چگاہے ہو ''ادر کؤے کا پچیکھی بنس نہیں بن سَمّاحیٰ ہےاہے تم موتیوں کی غذا کھلاتے رہو۔''

اب کوے کے بیچے کوموتی کھلانے شروع کردیں تو وہ ہنس تومییں بن جائے گا کواہی رہے گا۔

سپاں وے پیتر کدی متر ند ہوندے بھا تو یں چلیاں دورھ پلا ہے ہو ''اور سانپ کے بچے بھی وفا دارٹییں ہوتے چاہے تم اپنے چلو (مٹھی ) میں دورھ پلاتے بھرو۔''

> جب ذرابزا ہوا تو وہتہیں ضرور ڈے گا ،ہے جوسانپ کا بچہ۔ تیسے کدی تر بوزینہ ہوندے بھانویں توڑ کے لیے جاہیے ہو

سنبہ کہتے ہیں'' منظل'' کو یہ ایک پھل ہوتا ہے جو انتہائی کر وا ہوتا ہے ، ظاہری شکل تر یوز کی ہوتی ہے ، ظاہری شکل تر یوز کی ہوتی ہے اورا تن ساہوتا ہے اگر مین کے وقت بندہ اس کو زبان پیدلگا ہے تو شام تک اس کی کڑوا ہے اُس ہوتی ۔ حدیث پاک میں ہمی منظل کا تذکر و آیا ہے ۔ فرماتے ہیں کہ جو ہو ی ایسا کز وا پھل اس پھل کوتم کے بی کیوں نہ لے کر چلے جاؤ ، یہ پھل کم تی کیوں نہ لے کر چلے جاؤ ، یہ پھل کمی تر بوز بن ای نہیں سکتا ۔ تو وہ فر ، تے ہیں کہ ناجن یکھا بیٹ تی مشم کے ہوگ ہوتے ہیں کہ ناجن یکھا بیٹ تی مشم کے جاؤ ، یہ ہوتے ہیں کہ تینے کی ، شدتم انہیں کے ہمی لے جاؤ تو تر بوز وہاں بھی نہیں بن جا کہی ہیں گئے۔



الله تغالی جمیں بری محبت سے بیچنے کی تو فیش عطا قرمائے اور ٹیک محبت میں ا پوری زندگ گزار نے کی تو فیش عطا قرمائے۔

وَ الْحِرُهُ عُولَنَا آتِ الْحَمُدُّ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ





ہوا و حرص والا دل بدل دے میرا فضت میں ڈویا ول بدل دے بیرا فضت میں ڈویا ول بدل دے بیرا وے بدل وے بدل وے فضل قرما دل بدل دے میروں بیخا میں ابنا سر جحکا کر مردر ایسا عطا کر دل بدل دے گئیگاری میں کب تنگ عر کاٹوں بدل دے بیرا رستہ دل بدل دے میرا رستہ دل بدل دے مولا دل بدل دے مولا دل بدل دے

سلسل ياد این قرما خدایا رحم فرما دل بدل بیہ کیما دل ہے سینے میں الٰہی جو زندہ بھی ہے مروہ دل بدل دے تیرا ہو جاؤل اتی آرزو ہے بس آتی ہے تمنا دل بدل دے برا ہوں حیرے در یر دل شکت رہوں کیوں ول شکتہ ول بدل دے كرول قربان اعي ساري خوشيال تو ایٹ <sup>ع</sup>م عط*ا کر* دل بدل دے جو ہو دیدار تیرا روز محشر تو دیکھے متکرہ کر دل بدل دے ربول میں سر بسجدہ تیرے در پر خشوع ابیا عطا کر ول بدل وے آ نکھ اپنی ماسوا ہے جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے میری فریا سن نے میرے مولٰ بنایے اینا بندہ دل بدل



﴿ يَوُمُ لَا يَسُفَعُ مَالٌ وَّ لَا بَنُوْنَ ۞ إِلَّا مَنُ آتَى اللَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ۞ (الشرا: ٨٩٠٨٨)

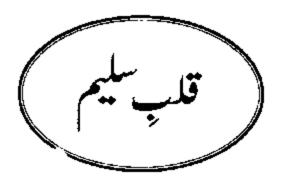

بیان: محبوب العلما والصلحا، زبدة السالکین، سراج العارفین حضرت مولانا بیرهٔ والفقار احرفقشبندی مجدوی وامت برکاتهم تاریخ: 8 نومبر 2004، ۲۵ شب رمضان ۱۳۳۵ه منام: نورسجد لوسا کازیمبیا (افریقه) موقع: خصوصی مجالس برائے اعتکاف





الْحَمْدُ لِلْهِ وَكُفَى وَسَلاَمٌ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى امَّا بَعْدُ: فَأَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِي الرَّحِيْدِ ( اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْدِ ﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَ لَا بَنُوْنَ ( ) اللهَ مَنْ اتَّى اللهُ بِقَلْبٍ سَلِيْمِ ( ) ﴾ وَ قَالَ رَسُولُ اللهِ الْمِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورَكُمُ وَلاَ إِلَى آمُوالِكُمُ وَلَاكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ اللَّهِ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَىٰ عَبُورَكُمُ وَلاَ إِلَى آمُوالِكُمْ وَلَاكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قَلُوبِكُمْ وَ آعْمَالِكُمْ ﴾ (مَحْسَلَم: رقم ٢٥١٨)

سُبْحَاثَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِوَةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ وَسَلاَمْ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ۞ وَالْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ۞

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَوِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ الرِّسَوِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّم

#### آج ڪاعنوان:

وہ اسباب جن سے انسان کا دل مریض بنمآ ہے ان کے بارے بیں کل سیر حاصل گفتگو ہو گی جو انسان کا دل مریض بنمآ ہے ان کے جارے بیں کل سیر حاصل گفتگو ہو گی جو انسان کے دل کی زندگی کا سبب بنتے ہیں۔ جن اعمال کی وجہ سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں، بیار دل صحت مند ہوتے ہیں، قلب سقیم قنب سلیم بن جاتے ہیں۔ جن سے انسان کے سینے میں قلب میں گاب کی (زندہ دل) بن جاتے ہیں۔

جسم کی غذااور قلب کی غذا:

جس طرح ہمارے جسموں کوزندہ رہتے کے لیے غذا کی ضرورت ہے، ای طرح

ہارے دلوں کوزئرہ رہنے کے لیے انوار کی ضرورت ہے،۔

چنانجهارشادفرمایا:

تُخْتَاجُ قُلُوْبُ إِلَى الْقُوَاتِ حَامِلِ الطَّعَامِ كَمَا يَخْتَاجُ الْأَجْسَامُ إِلَى الْقُعَامِ الطَّعَامِ إِلَى الْقُعَامِ الطَّعَامِ الطَّعَامِ الطَّعَامِ

کدول اصل بیں غذا کے ای طرح مختاج ہوتے ہیں جس طرح کدانسانوں سےجہما پی جسم کی زندگی کے لیے خوراک کے متاج ہوتے ہیں۔

تو جسموں کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کے دل کو انوار و برکات کی ضرورت ہوجاتی ہے۔ انسان کے دل کو انوار و برکات کی ضرورت ہوجاتی ہے ضرورت ہوجاتی ہے اس طرح جردہ زمین کے اوپر بارش آجا ہے تو دہ بھی زندہ ہو اس طرح جب مرزہ دلوں کے اوپر انوار و برکات کی بارش آتی ہے تو دہ بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔خوف خدا آجا تا ہے، ان میں خشیت الی آجاتی ہے، ان میں محبت الی آجاتی ہے، ان میں نمی کا شوق ہیدا ہوجا تا ہے۔ یہ چیزیں اس ول کو زندہ کر دی تی ہیں۔

چنا نچانسان جس طرح کھانے پینے کامی جائ طرح وہ عبادت کامی می تھائ ہے۔ جیسے کھانا پینا ہماری ضرورت ہے اسی طرح عبادت بھی ہماری ضرورت ہے۔ کھانا پینا بند ہو جائے گا تو جسمانی موت آ جائے گی ، اگر عبادت چھوڑ دیں گے تو روحانی موت آ جائے گیا۔

جسم کے مزے اور دل کے مزے:

آگر جسمانی صحت ہوتو انسان کو دنیا میں مزے ملتے ہیں، جس بندے کی اچھی صحت ہوگی، کھانے پینے کے بھی مزے، ملنے جلنے کے بھی مزے، بھاگ دوڑ کے بھی مزے ۔ تو جس طرح دنیا کے مزے جسمانی صحت کے ساتھ وابستہ ہیں،ای اطرح

عبادت کے مزےرد حانی صحت کے ساتھ وابستہ ہیں۔

ایک آ دی اگر بیمار ہوتو کھا ہی انجوائے نہیں کرسکنا ، آپ اسے کہیں کہ کھالے وہ کہے گا میرا تی نہیں جا بہتا ہے گئی مرتبہ آپ اسے پانی ویں تو پانی اسے کڑوا لگتا ہے۔
منہ کا ذاکقہ بدل جاتا ہے ، تو چیزیں کڑوی محسوس ہوتی ہیں ، ذاکقہ اچھا نہیں لگنا ، بیمار جو ہوا ہوجا ہیں ، خوا ہوجا تا ہے ، جب دل بیمار ہوتو انسان روحانی مزوں سے محروم ہوجا تا ہے ، جب دل بیمار ہوتو کہتے ہیں ناحلا وست ایمان ، عبادت انسان روحانی مزوں سے محروم ہوجات ہے ۔ ہم جو کہتے ہیں ناحلا وست ایمان ، عبادت کی لذت ، تجدے کا مرور ، ان سب نعتوں کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے ، جب ول بین جاتا ہے تو ہر چیز کے مزے محسوس ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں! وسترخوان پر آپ کو سالن کا مزوا در آئے گا اور آئے گا ، کر حم میٹ بیکا ہوا ہے تو اس کے سیکس کھانے کا مزوا در آئے گا ، کر حم کے مزے جدا جدا کا مزوا در آئے گا ۔ کھانے کا ایک بی دسترخوان ہے گر ہر ہر کھانے کے مزے جدا جدا جدا جدا در آئے گا ایک بی دسترخوان ہے گر ہر ہر کھانے کے مزے جدا جدا ہو اور آئے گا ۔ کھانے کا ایک بی دسترخوان ہے گر ہر ہر کھانے کے مزے جدا جدا ہوں اور تھی گا ۔ کھانے کا ایک بی دسترخوان ہے گر ہر ہر کھانے کے مزے جدا جدا ہیں اور صحت متد آ دمی ان مزوں کو موس کر سکتا ہے۔

بالکل ای طرح جب دل صحت مند ہوتا ہے اور زندہ ہوتا ہے تو انسان مختلف اعمال کے مزوں کومحسوس کرتا ہے۔ بھر ذکر کا مزہ اور ہوتا ہے، تلاوت قر آن کا مزہ اور ہوتا ہے، نماز کا مزہ بچھا در ہوتا ہے، کچ یو لئے کا مزہ پچھا در ہوتا ہے، رات کے آخری بھریش اینے گنا ہوں کو یا دکر کے رونے کا مزہ کچھا در ہوتا ہے۔

# جسم کی موت اور دل کی موت:

جسمانی موت انسان کو دنیا ہے جدا کر دیتی ہے ، دل کی موت یاروحانی موت انسان کو اپنے پر در دگار ہے جدا کر دیتی ہے۔اس لیے روحانی موت بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔

ایک بزرگ فرماتے تھے:

يَا عَجَبَا النَّاسُ يَهُكُونَ عَلَى مَنْ مَّاتَ جَسَدُةُ

"الوك روت بين اس پرجس كاجهم مرجائ

وَلَا يَبْكُونَ عَلَى مَنْ مَّاتَ قَلْبُهُ وَ هُوَ آشَدُ

و اور نہیں رویتے اس پرجس کا دل مرجائے حالا تکدول کی موت زیادہ ہی ک موت ہوتی ہے'

توسمى كاجهم مرجائ توا تناروت بين اورسى كاول مرجائ توسيحه انسوس نبيس

\_54

# دل کی شفااورزندگی کے اسباب:

اب میرده ول زنده کیے ہوگا؟ سیاه دل نورانی کیے ہوگا؟ بیار دل صحت مند کیے ہو؟ ہر بندے کی بیخواہش ہے کہ مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں اپنے دل کی شفا کے لیے کیا کرسکتا ہوں؟ ہمارے مشائخ نے اس کے اسباب تکھیں ہیں۔جوآج کی محفل میں بیان کیے جائیں گے۔



فرمایا کدسب سے پہلاسبب جوانسان کے ول زندہ ہونے کاسبب بنتاہے وہ

ذِكْرُ اللَّهِ

الله تعالی کی یاد

ية وكركا لفظ كافي وسيع لقظ إوركى معنول بين استعال جواب مثلاً:

الله تعالی کی یاد کے لیے بھی استعال ہوا۔

﴿ فَلَا تُكُرُونِي أَذْكُرُ يَكُمْ ﴾ (البقرة: ١٥٢)

" تم مجھے یا د کرویش شہیں یا د کرون گا"

قرآن مجيدك لي بهي استعال موا:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الَّذِي كُو وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (انجر: ٩)

'' ہم نے ہی اس تھیجت تاہے کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کے بھی ہم ہی ذمہ دار ہیں''

قیامت کے بارے یس بھی ذکر کالفظ استعال ہوا۔

لیکن ہم جس ذکر کا تذکرہ کردہے ہیں اس ذکر سے مراداللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یاد کثرت کے ساتھ کریں ، لیٹے ہیٹھے چلتے بھرتے ،اللہ رب العزت کو یاد کریں۔

لیٹے بیٹے چلتے پھرتے آٹھ پہر ہواللہ اللہ اللہ اللہ

ہرونت انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ دابستہ ہو، جیسے محب کو ہر دفت محبوب کا خیال دل میں ہوتا ہے، چوہیں سکھنٹے ایک نمہ بھی وہ خیال اس کے دل سے نہیں نکلتا ، ایسے مومن کے دل سے کسی لمعے بھی اللہ رب العزت کا خیال دل سے نہیں نکلتا۔

ذكرمومن كے ليے ايسے جيسے مجھل كے ليے پانى:

چانچابن سرین و میکانید نے ایک عجیب بات مکسی ہے ، فرماتے ہیں :

SC AT SECURITION OF THE SECOND

اَلَدِّكُو لِلْقَلْبِ كَالْمَاءِ لِلسَّمَكِ

البد عریفللب دالمای بیست بسید کردل کے لیے ذکر کی وہی کیفیت ہے جو مجھل کے لیے باتی کی ہوا کرتی ہے۔ مینیف یکٹون محال السّمانی اِذَا اُنْحُوجَ مِنَ الْمَاءِ '' میتعلی کا کیا حال ہوتا ہے جباسے بانی سے اہر نکالا جائے'' تو جس طرح بانی ہے نکل کے مجھلی تو بق ہے اس طرح فظات کے ماحل میں جا کے مومن کا دل بیزار ہوتا ہے ،مصیبت ہوتی ہے اس کوالی محفل میں بیٹے کر ،تر بتا ہے اور دہاں ہے دہ لکاتا ہے۔

ذكركے فوائد:

چنانچداین قیم میناد نے ''الوائل الطبیب' میں ذکر کے نوے فاکدے موائے

بين-

ن .....ان نوے فائدوں میں ایک فائدہ سے بتایا: فُوْتُ الْفَلُوْبِ یا فَوْتُ الْفَلُوْبِ ول کی طاقت بردھتی ہے یا ہے کہ ذکرول کی غذا ہوتا ہے۔

پر ورد گار کو بیا د کرتا ہے تو اللہ رب العزت کو بھی وہ بندہ پیارا نگیا ہے کہ اس بندے نے مجھے یاد کیا۔

⊙..... ذ کرغمون ہے نجات دیتا ہے۔

ے مصدر یہ ایرن کے جات رہا ہے۔ یکو یک الْکھ بھر من الْکھ بلیا ''اس ڈکر کی وجہ ہے ول کے حم اور تم نگل جاتے ہیں۔'' هسم کہتے ہیں پریشانی کو غم اور پریشانی ذکر کی وجہ سے انسان کے ول سے نکل جاتے ہیں۔ای کونؤ کی نے کہا: ۔۔

نہ ونیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تعلق دل کو ہوتی ہے ضدا کو یاد کرنے سے

● ... الله تعالى كويا وكرنے ہے ول كوسكون ماتا ہے اى ليے قرآن مجيد ييل قرمايا گيا:

﴿ الَّا بِنِي ثُمِّرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقَلُوبُ ﴾ (الرعد:٢٨)

'' جان لوائلُدتُعَالُ كَي يا د كے ساتھ دلوں كا اطمينان وابسة ہے۔''

نردل کی خوثی کا سب ہے۔ فرماتے ہیں:

يَجْلِبُ لَهُ الْفَرْحَ

'' ذکر کے کرنے ہے انسان کوخوشی نصیب ہوتی ہے۔''

⊙.....چېره اورول پرنور بوتے ہیں۔

يُنَوِّ رُّ الْقَلْبَ وَالْوَجْة

انسان کا دل اوراس کا چېره پرنور بوجا تا ہے۔

آپ دیکھیں گے کہ جو کثرت ہے و کر کرنے والے لوگ ہوں گے ان کے چرے منور ہوگے ، ان کے چروں پیرایک تا زگی تب جاتی ہے۔ ہوتے تو و وا نسان ہیں

ancione es os os os os estas en estas en en estas en estas en estas en estas estas en estas en estas en estas e

گر جی جاہتا ہے کہ انسان ان کے جروں کو دیکھتا ہی رہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ بیلوگ حجا ئیوں میں بیٹھ کر طوت میں بیٹھ کر اتنا اللہ کو یا دکرتے ہیں ، اللہ تعالیٰ اس عیادت کے تور کو جلوت میں ان کے چروں ہے جا دیتے ہیں۔ خافل بندے کے اور ذاکر بندے کے چیروں میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔

اس لیے آپ اللہ والوں کے چروں کو دیکھیں تو طبیعت میں سکون آجا تاہے۔ اور یہ جو پاپ شار پھرتے ہیں، ہوا ٹیاں اڑی ہوتی ہیں چروں پر، کا رفون ہے ہوتے ہیں، بجیب وغریب کپڑے پہنے ہوتے ہیں۔ اچھل کو درہے ہوتے ہیں، ان کے چروں پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کوخزاں کی افسر دگی نظر آئے گی۔ اللہ والوں کے چیروں کو دیکھیں تو آپ کو بہار کی تازگی نظر آئے گی۔

الله كى محبت نسيب موتى ہے۔
 يُوْرِثُهُ مَحَبَّةَ اللهِ

ذِكْرَكُر نے سے انسان كواللدرب العزت كى محبت نصيب ہو جاتى ہے۔

ذکر سے ذات کی محبت بڑھتی ہے ،اس کی مثال سنیں :ایک آدمی بیٹھا ہے اپنا کا م کرر پا ہے ، ساتھ والے نے آگر اس کو آئسکر یم کے بارے بیں بتایا کہ اس فلیور کی آئسکر یم تو کیا ہی مزے وار ہوتی ہے! تھوڑ کی دریا گروہ تذکرہ کرے گا تو اس کے ذکر سے سنے والے بندے کے دل میں بھی خواہش ہوگی کہ اچھا بھی منگا و کھا لیتے ہیں ۔ تو ذکر ہے ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ای طرح جب انسان اللہ رب العزت کا ذکر کڑے ہے کرتا رہتا ہے تو اس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت پیدا ہو جاتی

ہ ...... ذکر کی کثرت ہے انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ کیونکہ قرآن مجید میں

-4-

#### ﴿ إِنَّ الْحَسَمَاتِ يُذُهِينَ السَّيِّفَاتِ ﴾ (حود: ١١٢) "قيليال كنا بول كومنا دين بين "

تو ذکر کی بر کت ہے انسان کے دل ہے گناہوں کی ظلمت مٹادی جاتی ہے۔ ۔۔۔۔۔ بیدذ کرا نتااہم ہے کہ اگر انسان با قاعد گی ہے کرتار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کواپینے

تع میں میں میں اس میں ہو گرانسان با قاعدی سے کرتار ہے کو القد تعالیٰ وس والے پندیدہ بندوں میں شامل فرمالیتے ہیں۔

● .....ذاكرى مثال اورعافل كى مثال ايك مديث ياك \_ كے مطابق:
 ( كمئل الْحَيِّ وَ الْمَيِّتِ)

زندہ اور مردہ کی مانند ہے۔

ذكركرني والازنده اورذ كرنه كرني والامرده ہے۔

# ذ کر قلبی کیاہے؟

ذکرزبان سے بھی ہوسکتا ہے اور ول سے بھی محرزبان سے ذکر انسان ہروقت خیس کرسکتا ۔ تھوڑی ویرکرے کا زبان تھک جائے گی۔ پھر زبان کواور بھی کام ہوتے ہیں ، مثلاً : کسی سے گفتگو کرتے ہوئے یہ گفتگو کرتے ہوئے سے گفتگو کرتے ہوئے سے گفتگو کرتے ہوئے سے گفتگو کرتے ہوئے ہوئی ایسے جین کہ زبان دوسرے کام جی مشغول ہوتی ہوئی ہے اور انسان ذکر تیس کرسکتا ۔ مگر ذکر قبلی ایسا ہے کہ ہر حال بی انسان ذکر قبلی کرسکتا ہے ۔ حتی کہ کھا تا کھاتے ہوئے بھی ول اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے ، بات چیت کرتے ہوئے بھی ول اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے ۔ ہارے مشائ نے تکھا کہ بیوی کے ساتھ میل طاپ کرتے ہوئے بھی ول اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے ۔ ہارے مشائ نے تکھا کہ بیوی کے ساتھ میل طاپ کرتے ہوئے بھی ول اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے ۔ ہارے مشائ نے تکھا کہ بیوی لیے بیٹھے ہروقت میں ول اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے ، چیلتے پھر ہے کے ساتھ میل طاپ کرتے ہوئے بھی ول اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے ، چیلتے پھر ہے کے ساتھ میل طاپ کرتے ہوئے ہوئے در ہتا ہے ۔ تو یہ چیس گھٹے کا ذکر ہے ، ہر

وفت انبان كادل اللدرب العزت كي طرف متوجه مو-

# دل كاونڈوز پروگرام:

اورآج کے دور میں اس کو بھتا آسان ہے۔ دیکھیں ذراتوج فریا کیں! آج کل کہیوٹر کا ایک پروٹرام ہے جس کو کہتے ہیں ''ونڈ دز'' ۔ لوگوں نے اپنے کہیوٹر کے اندراس کوڈالا ہوتا ہے، اس پروٹرام کی خولی ہے کہ یہ بہت سارے پروٹراموں کو سپورٹ کرتا ہے ۔ چنا نچہ آپ ونڈ وز چلا کیں ادراس کے بعد آپ نے اگر گرافش میں کام کرتا ہے ۔ چنا نچہ آپ پروٹرام کھولیں اوراپنا کام کریں، گر بیک گراؤنڈ میں ونڈ وز پروٹرام کھولیں اوراپنا کام کریں، گر بیک گراؤنڈ میں ونڈ وز پروٹرام پیل رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کوئی شیٹ بنانی ہے تو لوٹس پروٹرام کھولیں گر بیک گراؤنڈ میں ونڈ وز پروٹرام پیل رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بعد آپ کے بعد آپ کے بعد آپ کے بعد آپ کرائیں کریں، بیجھے سے ونڈ وز پروٹرام آپ کھولیس بند کریں، بیجھے سے ونڈ وز سپورٹ اس کوستقل بل رہی ہے۔ جو پروٹرام آپ کھولیس بند کریں، بیجھے سے ونڈ وز سپورٹ اس کوستقل بل رہی ہوتی ہے۔

بالکل ای طرح اللہ رب العزت کی یا و ہماری زندگی کا ویڈوز پروگرام ہے۔اللہ تعالی چاہیے ہیں ،میرے بندے اید پروگرام تو چانا ہی چاہیے ہاں کھانے کے لیے تم وسر خوان بچھا وَ اور فو وُ کا پروگرام کھولواللہ کی یاد کے لیے۔ پھرتم کتاب کھولومطالعے کے لیے ،اللہ کی یاد کے لیے ،اللہ کی یاد کے لیے ،اللہ کی یاد کے لیے ، پھرتم اپنی ہوی بچوں کے ساتھ بیٹھوٹیلی پروگرام کواوین کروم کر اللہ کی یاد کے لیے ۔ تم جو بھی زندگی کا کام کررہے ہو ہر پروگرام اوپن کلوز کر تے رہوگر ایک ہوئی باد کی وارکرام اوپن کلوز کر تے رہوگر چھچے میری یاد کا ونڈوز پروگرام چانا رہنا چاہیے ،اس کے بغیر تہماری زندگی کا کوئی لو بھی نہیں گزرتا چاہیے ۔ چنانچہ ہروفت ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف متوجہ رہنا چاہیں ،ایک لمح بھی اللہ کی یاد کی طرف متوجہ رہنا چاہیں ،ایک لمح بھی اللہ کی یاد سے خالی نہیں ہونا چاہیے ۔

#### ایک لمحه کی موت:

تذکرة الاولیا علی بید واقعد تکھا ہے کہ ایک بزرگ ابوالحن نوری بری اللہ کو سلنے

کے لیے گئے۔ راستے علی ایک جگہ پر تھک گئے اور انہوں نے سوچا کہ بیل قبلولہ کر

لوں، چنا نچہ ہو گئے۔ جیسے علی آ نکو کھئی تو انہوں نے دیکھا کہ دو پر ندے آپس بیل گفتگو

کر رہے ہیں، پر ندوں کی اپنی بولی ہے۔ بیدا پنا مافی الشمیر بیان Message)

کر رہے ہیں، پر ندوں کی اپنی بولی ہے۔ بیدا پنا مافی الشمیر بیان پولیس یا ہجراتی زبان

بولیس، ان کی اپنی زبان ہے، وہ سجھتے ہیں ایک دوسرے کو کیا پیغا م ٹرانسفر کر رہے

ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی شان کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو مستقطعی المسطنی المسلی ہے برندوں کی

بولیوں کاعلم دے دیا تھا۔ تو اس نے سنا کہ ایک پر ندہ دوسرے کو کہ در ہاتھا کہ افسوس ابو

الحن فوت ہو گئے۔ انہوں نے جو بیہ بات تی تو ہوئے میں دوہ ہوئے، بیل تو حضرت

سے لیے جار ہاتھا اور حضرت کی وفات ہوگئی ، سوچا کہ چلو چلنا ہوں میں ان کے

جنازے ہیں شریک ہوجاؤں۔

جیز جیز چلتے ہوئے وہ شہر پہنچ تو لوگوں کی زندگی معمول کے مطابق ہمر ہور ہی تھی۔ ان کے مطابق ہمر ہور ہی تھی۔ ان کے مطابق ہمان کی گھر پہنچ تو کوئی المجل (Activity) نظر نیں آتی ، ان کی گھر پہنچ کو کوئی المجل (Activity) نظر نیں آتی ، ان کی گھر پہنچ کو کہ در دواز ہ کھٹکھٹایا تو دیکھا کہ ابوائس نور کی برخال معاملہ پچھے اور ہے۔ تو انہوں نے معربت سے بید بات کر رہے ہتے اور بہاں معاملہ پچھے اور ہے۔ تو انہوں نے معربت سے بید بات کہ دی کہ معربت! میرے ساتھ بیدا قعد پیش آیا اور ما شاء اللہ اللہ تعاملہ تھا تھا گئے کہ آپ تو الحمد نلہ زندہ ہیں۔ تو ابوائس میں میں اللہ اللہ معاملہ ہوا، سانس لیا اور فرمانے گئے کہ آج ایک لھے کے لیے بھی اللہ رہ العزب سے عافل ہوا، سانس لیا اور فرمانے گئے کہ آج ایک لھے کے لیے بھی اللہ رہ العزب سے عافل ہوا، سانس لیا اور فرمانے گئے کہ آج ایک لیے کہ کے لیے بھی اللہ رہ العزب سے عافل ہوا، سانس کی دنیا ہیں اعلان ہو گیا ابوائس نو سے ہوگئے۔ روحانیت کی دنیا ہیں غلغار بھی

عمی<sub>ا که ابوا</sub>لحن فوت ہو گئے ، وہ روحانی موت تھی۔ ہارا نام تو روحانیت کی دنیا میں مردہ ہی ہے۔ ظاہر کی دنیا میں بھی مردول میں نام ہے اور روحانیت کی دنیا میں مردول میں نام ہے۔

# فکری گندگی ذکرے دور ہوتی ہے:

اس نے ہمیں کڑت کے ساتھ ذکر کرنا چاہیاں کی اپنی برکتیں ہیں۔اس سے
انسان کی کوئشن پاور بڑھتی ہے، انسان کو اوھر اوھر کے خیالات سے نجات لی جاتی
ہے۔ یہ جو اونٹ بٹا تک خیالات آتے ہیں، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ بیڈکر کی
عمر گی ہے۔ '' فکر کی گندگی'' یہ اصطلاح ہے نفنول اور النے سیدھے خیالات کے
لیے۔ایک اصول یا در کھیں کہ فکر کی گندگی ہمیشہ ذکر سے دور ہوتی ہے۔ ذکر کے بغیر
کوئی آدی اپنی سوچ کو پاک بتائی نہیں سکتا۔ آئی گندی سوچ ہوجاتی ہے کی مرتبہ کہ کہ
انسان دوسرے کو بتانے کے قابل ہی نہیں ہوتا۔

چنانچہ ایک ملک میں ایک نوجوان میرے پاس آیا کہنے لگا کہ حضرت میں کیا کردں اپنی حالت پر، فرض نماز بھی پڑھ رہاتھا اور کبیرہ گناہ کرنے کی پلانگ بھی کررہا تھا۔ نئی زکی حالت میں میں پلانگ کررہاتھا کہ میں کبیرہ گناہ کا مرتکب کیے ہوجاؤں، غفلت کی بیرمالت ہوگئی ہے۔ تو فکر کی گندگی ہمیشہ ذکرے دور ہوتی ہے، ذکر کشرت سے کریں سوچ پاک ہوتی چلی جاتی ہے، اوٹ پٹا تک خیالات ہی نہیں آئیں گے۔

#### ذكر.....شيطان كےخلاف مؤثر ہتھيار:

شیطان کا راستہ رو کئے کے لیے انسان کا سب سے بہتر ہتھیاد ذکر ہے۔ عام وستور ہے کہ جب کوئی اپنے دشمن کو قابوکر ہے تو سب سے پہلے اس ہتھیار کو چھینتا ہے

جو خطرناک ہوتا ہے۔ فوجی جب کسی کو گرفتار کرتا ہے تو گرفتار کرتے بی کہتا ہے: ہونڈ ز اب! بینڈ زاپ کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ اگر اس کے ہاتھ میں کو اُن تفسان وہ چیز ہو، تو یہ اپنے ہاتھ کھڑے کر لے تا کہ استعمال نہ کر سکے۔ تو جب بھی وشمن پر قابو پا ئیں تو اس چیز کو چھینتے ہیں جوسب سے خطرناک ہوتی ہے۔ بالکل ای طرع شیطان جب انسان پر مسلط ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو قرکر سے خافل کر دیتا ہے۔ قرآن مجید سے گوائی ال گئی:

﴿ إِسْتَعْوَدَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ فِرَكُرَ اللَّهِ (الجاول:19) "شيطان ان برغالب أسميا اوراورشيطان في ان كوالله كي إوست جملا ديا"

الله کی یادانسان کے پاس سب سے خطر تاک ہتھیا رہے، جس سے شیطان کو ڈر
گلا ہے۔ حدیث پاک بیل آیا ہے، حضرت آئے الحدیث ہو ہو ہو نے نے بیکھا ہے کہ انسان
کے قلب کے جیجے شیطان کمی سونڈ ھوا لے بت چھر کی طرح بیٹھا ہوتا ہے اور انسان
کے ول کی طرف متوجہ ہوتا ہے ، اگر دل کو ذاکر پاتا ہے تو بیٹھے بٹار ہتا ہے اور دل کو فالنا عافل پاتا ہے تو اپنی سونڈ ھاکا الجبیکھن لگا کر انسان کے دل کے اندر دساوی کو ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر ہم ذکر کی کثر سے کرتے رہیں تو شیطان ہمارے دلوں بیل وسے نہیں ڈال سکتا، ہمارے دلوں کے قریب بھی نہیں آسکتا۔ بھی اجب ہم اپنے دہوں کے قریب بھی نہیں آسکتا۔ بھی اجب ہم اپنے دہوں کے قریب بھی نہیں آسکتا۔ بھی اجب ہم اپنے دہوں کے قریب بھی نہیں جا ہے کہ روحا نہیں ہے اس ویشن کو اپنی وال کی چار و بواری سے دورر کھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ روحا نہیں کہ ہم ذاکر ویشن کو بھی ول کی چار و بواری سے دورر کھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ دوحا نہت کے اس ویشن کو بھی ول کی چار و بواری سے دورر کھتے ہیں تو ہمیں جا ہے کہ ہم ذاکر ویشن ہوتا۔

شيطان كاواؤكن لوكول يرتبيس جلتا:

حضرت من الحديث محفظه نے نشائل ذکر من بدوا تعد کلما ہے کہ شیطان جار ہاتھا

اور يہت كمر در تھا، توكى اللہ والے ديكھا، اس نے كہا كہ بھى تيرابير حال كيے ہوگيا؟
كہتا ہے تھے كہدلوگوں نے بہت كر وركر ديا، ان پر بيراكوئى داؤچلائى نہيں ۔ بھى!
كون بيں وہ لوگ؟ كہتا ہے كہ وہ جوشونيزيد كى معجد بيں بيشے ہوئے بيں ، وہ صاحب كہتے ہيں بيل اى وقت معجد بيں آيا تو بيں نے ويكھا كہ پھولوگ بيشے سر جھكائے اللہ تعالى كى ياويس ذكر ومراقبے بيں سے ۔ جب بيں وہاں قريب ہوا، تو اللہ نے ان كے دل بيں بات ڈال وى، ان بيں سے ايك نے سراٹھا كر ميرى طرف ديكھا اور فر مايا كہ ان شيطان دور بھا كما ہے، اس شيطان دور بھا كما ہے، اس شيطان دور بھا كما ہے، اس شيطان دور بھا كما ہے، بيذا كر وشاغل لوگ ہوتے ہيں ۔

 المستخدم سے جل رہا ہے۔ تو یہ بندہ بھتا ہے کہ میں نے دھا مے نہیں تو ڑے میرے رب نے دھا کے نہیں تو ڑے میرے رب نے دھا کے نہیں تو ڑے میر سے رہ دھا کے نہیں تو ڈے میر سے بوئے ، نہ ڈیڈا اٹھایا، نہ بھے اینٹ سے مارا۔ جب دھا کے ٹوٹ محکے، یہ ما حب المحے اوراس کی گر ہیں لگانے بیٹھ گئے ۔اس سے معلوم ہوا کہ انسان ایسا ایمان عاصل کر لیتا ہے کہ جب اسباب سے نظر ہٹ کے مسوب انا سباب پر پال تی ہے تو پھر شیطان کوا سے بندے کے قلب تک پانچنا ناممکن ہوجا تا ہے۔ تو ذکر سے بینعت نصیب ہوجاتی ہے۔ تو ذکر سے بینعت نصیب ہوجاتی ہے۔

#### شیطان ہے حفاظت کے لیے سیکورٹی گارڈ:

چنانچہ نی مَائِیلانے حدیث مبارک میں کیجھ مسنون اذ کار بتائے ہیں۔جیسے ایک عَکمہ فرمایا: جوانسان سومرتبدون میں پڑھے:

« لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيتِي ظَدِيْرٌ ››

اس بندے کوسوئیکیاں عطابوں کی اورسو گناہ معاف ہوں سے اور سارا دن اللہ تعالیٰ شیطان ہے اس بندے کی حفاظت فرمائمیں سے۔

اب بید کتنا بردا اجر ہے؟ آپ و نیا بیں انشورنس کر داتے ہیں تو ہے منٹ دیتے ہیں ہوا ہے منٹ دیتے ہیں ہائے گھر کی با دفتر کی سیکیو رقی کر داتے ہیں تو انسٹال منٹ دیتے ہیں۔ ای طرح سومرتبہ یہ کلمہ پڑھ لینا بیجی انسٹال منٹ ہے اللہ رب العزت کے تزانوں بیل ۔ اور اس پرانسان کو کیا بنا ہے ، اللہ تعالی سارا دن اس بندے کی شیطان مرد دو سے حفاظت فرماتے ہیں۔ کتنا پیارانسخہ نبی عظیم کی آئے بتا دیا! تو اب ہمیں چاہیے کہ اس کو ہم دن بیل بھی پڑھیں۔ میں ایک سومرتب میں بار سے تو بیات کی ہے ہیں۔ کتا ہیں میں بڑھیں ۔ میں ایک سومرتب میں بار سیس کے تو بیات کی ہے

من ہوگئی ساراون کے لیے سکیورٹی گارڈیل سے، وہ شیطان کو مارکر دور بھگا و بیتا ہیں۔جوبیہ مرتبہ کی انسٹالمنٹ جمع کروا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے دوفرشتوں کو بھیج ویتا ہے، جاؤ میرے بندوں کی شیطان مرد دوسے تفاظت کروتو شیطان قریب بی نہیں آتا۔ای طرح سومر تبہشام کواگر یہ پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ رات کوشیطان سے بندے کی حفاظت فرما ویتے ہیں۔ تو جو توجوان تنگ ہوتے ہیں اینے ذاتی خیالات سے، پریشانیوں سے ، تو ان کوچا ہے کہ اس مسنون ذکر کواپنا روز کا معمول بنا کھیں۔

الله كاذ كرشفااور مخلوق كاذكر بيارى ب:

چنانچ مقبول میشد فرماتے تھے:

ذِکُرُ اللَّهِ شِفَاءٌ وَ ذِکُرُ النَّاسِ ذَاء ''اللّٰدربالعرت كا ذَكر شفاہِ اور تحکون كا ذَكر بيارى ہے'' مخلوق كے ذكر سے ول بيار ہوتا ہے ،اللّٰہ تعالى كے ذكر سے دل شفا يا تاہے۔

سب سے برا اعمل:

قَالَ رَجُلٌ لِسَلْمَانَ آتُّ الْآغَمَالِ ٱفْضَلُ

سنیمان دلاشیئے ہے ایک آ دی نے بوچھا کہ اعمال میں سے کون ساعمل زیادہ کل سے

فَقَالَ آمَّا تَفُوءُ الْفُرُ انَ ﴿ وَلَذِكُرُ اللّٰهِ الْكُبِرُ ﴾ (العكبوت:٣٥) " فرماً يا كيا توليف قرآن نيس پڙها ، الله كا ذكرسب سے زيادہ بوائمل ہے۔" بيقرآن پاک كى گواہى ہے۔عبداللہ بن عباس ڈھٹنڈ ہمى يہى كہا كرتے تھے۔وہ S(C) (383) @ 1444

فرماتے محے كدالله تعالى في قرآن ياك شل فرماديا:

﴿وَلَذِكُو اللَّهِ ٱكْبَرُ ﴾

الله كاذكرسب سے براهل ب،اس عمل بي باتى اعمال ميں جان آ جاتى ہ-

ذكري غفلت نماز يغفلت كاليش خيمه:

اس لیے شیطان پہلے ذکر سے فافل کرتا ہے، پھر نماز سے فافل کرتا ہے۔ اگر ہم ذکر کے بی مقام پیاس کواکتفا کرلیں گے تو یہ ہماری نماز وں میں خلل وُال ہی نہیں سکے گا۔ میڈماز کی بجائے ذکر سے پہلے کیسے روکتا ہے؟ گواہی قرآن ویتا ہے،قرآن عظیم الثان میں اللہ تعالیٰ ارشاوفر ماتے ہیں:

﴿ إِنَّهَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوْتِعَ بَيْنَكُم الْعَلَافَةَ وَ الْيَغْضَآءَ فِي الْعَلَافَةَ وَ الْيَغْضَآءَ فِي الْعَلَوْقِ (المائمة ال) الْعَلَوْقِ (المائمة ال) " فَي مَلْ اللهِ وَعَنِ الصَّلُوقِ (المائمة ال) " فَي مَلَ شَيْطَانَ تُوبِهِ فِإِبَا مِ كَرجوتَ ادرشراب كَ وَريع مِيمَ مِن اللهِ وَمُنْ وَلِي اللهِ عَنْ مَن اللهِ وَمُن وَلِي اللهِ عَنْ مَن اللهِ وَمُن وَلُوا مِن اللهِ كَ وَكُولُونَ اللهِ عَنْ اللهِ وَمُن وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

تو پہلا جملہ کس پر کرتا ہے ذکر پر کرتا ہے۔ جب اس نے ذکر سے عاقل بنا دیا اب اس کا نماز میں وسماوس ڈالنا آ سان ہوجاتا ہے۔اور ہمارے مشاک کی کیا کرتے میں؟ وہ و ذکر کے ذریعے ویسے عی شیطان کو دورر کھتے ہیں تو جب عام حالات میں دور بتا ہے تو نماز کی حالت میں وہ ان کے قریب جائی نہیں یا تا۔

نماز میں جمعیت کیسے حاصل ہو؟

ہربندہ جا بتاہے کہ مجھے نماز کے اندر جمعیت نعیب ہوجائے ،حضوری نعیب ہو جائے، یہ کیسے نعیب ہوسکتی ہے کہ ہم دنیا کی پر بیٹانیوں میں مجنبے چھنسائے مصلے پر آ کرانڈ اکبر کہیں ہے تو کیا پر بٹا نیوں کی ساری کھڑی اتر جائے گا در سکون کی کھڑی سر پر آ جائے گی ؟ نہیں ایسے نہیں ہوتا۔ موٹر بھی چلائی ہو نا تو بڑی موٹرا کی بٹی بٹن کے دبانے سے فورا میدیٹر پر نہیں آ جاتی ، ٹائم گیتی ہے ، اینے آر ٹی ایم پورا کرنے میں تھوڑا سا وقت لیتی ہے۔ انہان تو پھرانسان ہے ، یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ بی قفلت سے والے ماحول سے آئے اور مصلے پر قدم رکھ کرالٹدا کبر کہا درا کی وم سے ففلت سے فکل کراس کو جمعیت مل جائے۔ سوچنے والی بات ہے کہ ایسانہیں ہوتا۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہوتا یہ ہوتا ہے کہ جنہوں نے نماز کی جمعیت حاصل ہوتی ہے انہوں نے نماز سے باہر بھی ہوتا یہ جمعیت میں آئے ہیں۔ یوں بھین کہ جمعیت میں آئے ہیں۔ یوں بھین کہ جمعیت کی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ پہلے ہی جمعیت میں آئے ہیں۔ یوں بھین کہ اس نور جنہ اللہ والی ہوتی ہے ، اور جب اللہ اس نور ہوتی ہوتی ہے ، اور جب اللہ اس نور ہوتی ہوتی ہے ، اور جب اللہ انہ والی ہوتی ہے ، اور جب اللہ انہ والی ہوتی ہے ، اور جب اللہ انہ وہ نوے پر سدے کیفیت سو پر سعت پر چلی جاتی ہے۔

اب اس کوایک مثال سے بچھ لیجے۔ ایک آدی نے اگر ہوی ویٹ باکسٹک کی میں بین شپ کا مقابلہ لڑتا ہوتو اس مقابلے کوچیتنے کے لیے وہ رنگ سے باہرا یکسر سائز کرتا ہے، تیاری کرتا ہے۔ آپ ویکھیں کہ بھی وہ بھاگ رہا ہوگا، جو گگ کررہا ہوگا، مجمی وہ ویٹ گرا ہوگا، جو گگ کررہا ہوگا، کررہا ہوگا، وربھی ایک بھی وہ میڑ سے مشین کے اوپر بھا گے گا در بھی ایک چڑے کا تکریا ہوگا۔ یہ کیا چیز ہے؟ بیاس کی ایکسر سائز چڑے کا تکہ لؤکا کراس کے اوپر وہ کے جلارہا ہوگا۔ یہ کیا چیز ہے؟ بیاس کی ایکسر سائز ہے، اس کے جسم کوفٹ بنانے کے لیے تاکہ بیجہم رنگ کے اعمد اپنے آپ کو پر دوکر کے لئے تاکہ بیجہم رنگ کے اعمد اپنے آپ کو پر دوکر کے لئے رنگ میں تیاری نیزی نیزی ہوتی وہ رنگ کے باہر کر کے آئی ہوتی وہ کے اور ایک بندہ کیے کہ میں نے مقابلہ لڑتا ہے اور رنگ سے باہر کوئی وہ تیاری نہ کرے اور ایک بندہ کے کہ میں آگر رنگ کے اعمد قدم رکھے گاتو اس کا کیا ہے گا؟ ایک بی گھا اور ٹیکنیکل تاک آوٹ ہوجائے گا ، ایک منٹ

کے اندرائدر ناک آؤٹ ہوگا۔ اس لیے کہ اس نے رنگ کے باہر تیاری نیس کی۔

ہالکل ای طرح اللہ والے اپنی نماز کے رنگ کے اندرجو جعیت والی نماز پڑھتے ہیں،

اس کے لیے وہ رنگ سے باہر تیاری کردہ ہوتے ہیں۔ اور وہ تیاری اتباع سنت ہے، تلاوت قرآن ہے، ذکر اللی ، گناہوں سے پہنا، بیسب تیاری ہے۔ ایسا بندہ جو یہ تیاری کرچکا جب وہ اللہ اکبر کے ساتھ نماز کے رنگ میں داخل ہوتا ہے، اللہ تعالی اسے نماز کی حضوری نصیب فرباویت ہیں۔ اس لیے ہمارے مشارکخ بار بار کہتے ہیں کہ اسے نماز کی حضوری نصیب فرباویت ہیں۔ اس لیے ہمارے مشارکخ بار بار کہتے ہیں کہ بھی نماز کے باہرا گر تیاری کرو گے تو نماز کے اندری کیفیت کو بھی حاصل کر سکو ہے، یہ ذکر نماز کی جعیت کو حاصل کر سکو ہے، یہ ذکر نماز کی جعیت کو حاصل کر سکو ہے، یہ ذکر نماز کی جعیت کو حاصل کر سکو ہے، یہ ذکر نماز کی جعیت کو حاصل کر نے کے بسب سے بہتر بین معاون ہے۔

الله كابند \_ كويادكر في كامفيوم:

چنانچاللدتعالى قرآن مجيدين ارشادفرماتيين

﴿ فَاذْكُولُونِي أَذْكُرْ نُكُمْ ﴾ (البقرة: ١٥٢)

' <sup>ده</sup>تم <u>جھ</u>ے یا د کرویش خہیں یا د کروں گا''

 م اور میں پرورد گار جب اعمال کی تقسیم کرنے لگوں گا تو میں تنہیں نیک اعمال کی تو فیق عطا فر مادوں گا۔

تو ذکر کی بیر برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو منے نئے اعمال کی تو نیق دیتے رہے ہیں۔ چنانچے اس کے کی مفہوم ہیں۔

ایک منہوم اس کا بی بھی ہے کہ اے میرے بندے! اگر تو بھے معذرت کے ساتھ یاد
 کرے گاتو میں پر در دگار تھے مغفرت کے ساتھ یا دکر دن گا۔

ایک مفہوم اس کا بہ ہے کہ اے میرے بندے! اگر تو جھے معصیت کے موقعے پریاد کرے گاتو میں تھے مصیبت کے موقعے پریاد کروں گا۔ سیدنا یوسف علیہ العین رب کو معصیت کے موقع ہے یاد کیا تھا جب خاتون نے کہا تھا: ﴿قَــالَــتُ مَیْسَتَ لَكُ ﴾ تو آپ نے جواب میں کیافر بایا؟

> ﴿ قَالَ مَعَاذَاللَّهِ ﴾ (بيسف:٣٣) ''ميں اللّٰد كى بناه ما نَكَ ہوں''

دیموا آپ نے اس گناہ کے موقع پر کس کو یاد کیا؟ انتدکو یاد کیا۔ البغاجب آپ
پرجیل کی مصیبت آئی تو اللہ رب العزت نے اس موقع پر ایسایا دکیا، پر دلیں میں جہاں
اپنا کوئی نہیں، اسکیے ہیں، اللہ جیل سے نکال لیتے ہیں اور تخت وتاج عطافر ما دیے
ہیں۔ دنیا کوتخت لینے کے لیے ووشک کی ضرورت ہوتی ہے، برا دری کی ضرورت ہوتی
ہے، اپنی پارٹی والوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، واہ
میرے موالا! جب آپ تخت و تاج دینے پر آتے ہیں تو پر دلی بندے کو جوجیل کی
کوشری کے اندر ہے، اس کوجیل کی کوشری سے نکال کر تخت کے او پر بھا دیتے ہیں۔
وقت کا باوشاہ کہتا ہے:

﴿ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَكَيْنًا مَكِينًا أَمِينًا ﴾ (يسف، ٥٠)

اے میرے بندے! تو معصیت کے موقع پر تو مجھے یا دکرے گا میں پرور دگار مصیبت کے موقع پر کتھے یا دکروں گا۔

اے میرے بندے! تو مجھے راحیہ ، کے لحات میں یا دکر ہے گامیں پروردگارتنہیں
 زحمت کے لحات میں یا دکروں گا۔

چنانچہ بنی اسرائیل کی ایک عورت ایتے بیٹے کو لیے ہوئے جنگل میں ہے گزر ر بی تھی ویرانہ تھا، ایک طرف سے بھیڑیا آیا اوراس نے آگراس کے اوپر جملہ کرنا جایا تو بير عورت ڈرك مارے كر كئى، بچه ماتھ سے چھوٹ كيا، بھيڑ يئے نے بنج كومن ميں د بایا اور بھاگ گیا۔اب مال نے جب دیکھا کہ میر ابیٹا یہ لے کرچار ہاہے تو اس کے ول سے ایک آ واللی ۔ جیسے بی ول سے آ واللی ، ایک آ دی قریب ہے کہیں درخوں کے پیچیے سے فلا ہر ہوا اور وہ ایسا تیز رفتارتھا کہ اس نے جھلا تک نگا کر بھیڑیے کے او پرحملہ کیا اور بھیٹریا جو گھیرایا تو دہ بے کوو ہیں چھوڑ کر بھاگ تمیا۔اس آ دمی نے بے کوا تھایا ادرا ٹھا کراس کی مال کے حوالے کر دیا۔ وہ بڑی جیران! کہنے تھی کہ اے نو جوان! تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہوں۔عورت کہتی ہے: اللہ تغالی کا فرشته اورمیری مدو کے لیے؟ اس نے کہا: ہاں ایک موقع پر تواہیے محمر کے اندر مبیٹی کھانا کھار ہی تھی ،ا <del>خ</del>یجے حالات <u>تھے تو نے لقمہ مندمیں ڈالا ،عین اس وقت بامرآ کر</u> سمی سائل نے اللہ کے نام پرسوال کیا، تجھے بھوک تو ملی ہوئی تھی اور تیرے یاس اور بھی پچھدسینے کوئیس تھا،تونے سوچا کہ اس نے اللہ کے نام پر ہا نگا چلو میں اپنی باتی بچی ہوئی روٹی نقیر کودے دین ہوں ،تونے اینے مند کا نوالہ کو یا نقیر کواللہ کے نام پردے دیاء آج اللہ نے بھیڑ ہے کا نوالہ تخفے واپس لٹا دیا ہونے راحت کے وقت میں اسے

C FY DESCRIPTION OF THE DESCRIPT

يادكيا تماءاس في زحمت كوفت من تحقي إدكراليا-

 بلکے فرمایا کدا نے میرے بندواتم اگر جھے زم بستروں پریاد کردھے تو میں پروردگار حمہیں قبروں کے اعدیاد کروں گا۔

فَاذْكُرُ وُرِينَ فِي مَهْدِكُمُ اَذْكُرُكُمْ فِي لَحْدِكُمْ

ہماہے سونے کی جگہ میں جھے یاد کروھے میں قبر میں سوتے واتت جہیں یاد کروں
 میں ہے فرش پر یاد کروگے میں پروردگا جہیں عرش پر یاد کروں گا۔

تو یہ تو سودا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا ، ہم اسے یاد کریں گے وہ ہمیں یاد کرےگا۔اے ہیرے بندوا تم جھے حزتیں دو کے بش پروردگار تمہیں عزتیں دوں گا ، تم میری عہادت کرو کے بیس لوگوں کو تہاری خدمت بیس لگا دوں گا ، میرے بندوا تم جھے مناؤ کے بیس تمہیں مناؤں گا۔تم میرے قریب آؤگے بیس تمہارے قریب آؤں گا ، گرفرق ہیں ہے بتم ایک ایک قدم چل کرآؤگے۔

« ٱلْكَالِيُّ يَمُشِيُّ ٱلْيُعَةُ مَرُّ وَلَاً»

"میری دعت تمهاری طرف دوژ کرجائے گی"

ہم جتنا اللہ رب العزت كا ذكر كريں كے، أتنا جارى زندگى بيس بركتيں آتى على جائيں كى \_لاندا دل بيس بيدارادہ كر ليجے كہ ہم اپنى زندگى كا وفت اللہ تعالى كى ياديس مزاريں مے توب پہلاسب ہے انسان كے دل كے زندہ ہونے كا۔



قرآن مجید کی تلاوت انسان کے دل کے زندہ ہونے کاسب بنتی ہے۔ اس کیے

قرآن مجيد کو'' شِفَاءٌ لِمَا فِي المصَّدُ وْرِ" كَها مِّيا \_سينول كَاندر جو يَحْد ہاں كے ليے ريشفاہ \_فرمایا:

﴿ وَ يَشْفِ صُّدُورَ قَوْمِ مُومِنِينَ ﴾ (التوبة ١٣٠)

﴿ وَ إِذَا مُرضَتُ نَهُو يَشْفِينَ ﴾ (الشراد٨٠)

﴿ شِفَاءً لِمَا فِي الصَّدُورِ ﴾ (يأس: ٥٥)

﴿ هُذًا وَ رَحْمَةً لِلْمُومِنِينَ ﴾ (بإني: ٥٥)

﴿ وَ نَنْزَلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَ رَحْمَةً لِلْمُومِينِينَ ﴾ (السرام: ۸۲)

﴿ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا حَسَارًا قُلُ هُوَ لِلَّذِينَ أَمَتُوا هُدًاوَ شِفَاءً ﴾

(الاتراء:۸۲)

تو معلوم ہوا کہ دل کی بیار یوں کے لیے قرآن مجید بہترین شفا ہے اور ہدایت ہے۔ بیانسخہ وشفا ہے، ہم جب اسے محبت جاہت کے ساتھ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کے روگ کو دور فر ہاکمیں گے۔

تقرب كالبهترين نسخه ..... تلاوت قِر آن:

چنانچەھدىڭ پاك بىل آتاب،

( مَنْ سَرَّةُ أَنْ يُجِبُّ اللَّهُ وَ رَسُولَةَ فَلْيَقْرَءُ فِي الْمُصْحَفِ »

'' کہ جوانسان جاہیے کہ میں انٹداوراس کے رسول کوخوش کروں اس کو جاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کر ہے''

چنا نچ ایک محانی فاتلوا فرمایا کرتے تھے:

" تَقَرَّبُ إِلَى اللهِ مَااسُتَطَعْتَ وَاعْلَمْ إِنَّكَ لَنْ تَتَقَوَّبَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ اللهِ مِثْ كَلَام"

'' جنتی تیرےاندراستطاعت ہےاللہ تعالیٰ کے قریب ہوجا، گرجان لے کہ تو اللہ کے قریب نہیں ہوسکتا گر اس کی پسندیدہ چیز قر آن مجید کی علاوت کرنے کے بعد۔''

لوجوانسان چاہے کہ بڑھے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتو اس کوچاہیے کہ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کر ہے۔

((مَنْ اَحَبَّ الْقُرُانَ اَحَبَّ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ ))

کہ جو تر آن مجید کی تلاوت کومجوب رکھتا ہے اللہ اور اس کے رسول اس کو محبوب رکھتے ہیں

ہمارا دل قرآن مجید پڑھنے کوزیادہ کیوں ٹیس جاہتا؟ بھی اللّ پرغور کیا؟ آ دھا پارہ پڑھ کر تھک جاتے ہیں، ایک پارہ پڑھ کے تھک جاتے ہیں، دو پارے پڑھ کے تھک جاتے ہیں، اور پچھاللہ کے بندے تو اس کے قریب ہی ٹیس جاتے۔

آج کل ہماری کیا حالت ہے؟ اعتکاف میں بیٹے ہیں، قیام الیل ہے ادرایک ربع قرآن من کرہم تھک جاتے ہیں ،ہلی آتی ہے من کر۔

## قرآن کےعاشق:

اس ماجزنے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کودیکھا جو عاشق قرآن ہے۔

ہارے محلے میں ایک حافظ صاحب رہتے تھے، اللہ کے بڑے تیک بندے تھے،
قرآن مجید کے عاشق تھے۔ ہم تھوٹے سے بچے ہوتے تھے کہ جس زمانے میں
پورے محلے کا دیزہ انسان کے پاس ہوتا ہے، جس گھر میں چاہو داخل ہو جاؤ۔ وہ
ہاری چھوٹی عرشی، اس عمر کی بات ہے، پیدنہیں تیسر کی کلاس میں پڑھتے تھے یا چوتکی
کاس میں، یہ بھی پیدنہیں، ہم نے اس حافظ صاحب سے پہھ قرآن مجید پڑھا بھی تھا۔

ہم دیکھتے تھے کہ ہروقت ان کا منہ چلی رہتا تھا، پھر جب بڑے ہوئے تو پھر پہنہ چلا کہ
وہ ہروقت قرآن پڑھتے رہے تھے۔ ان کی حالت یہ تھی کہ ایک موقع پہم ان کے
گھر میں بی تھے، چھوٹے بچے تھے، ان کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ تو ان کی
ایک بڑی بٹی شادی شدہ تھی، وہ اپنے میکے والد بن کو مطنے کے لیے آگی تو یہ اندر بیٹے
اینا ذکر عبادت کررہے تھے اور اٹھ کر باہر آگئے اور بٹی کے پاس بیٹھ گئے۔ اب بٹی
بیٹی ہوئی ہے اور یہ بچھ پڑھ رہے ہیں، یہ بٹی بار بار کے ابوا میں آئی دورہے آپ کو
ملنے کے لیے آئی ہوں، آپ بچھ سے بات بی کوئی تیں کر تے بھوڑی دیر کے لیے جو
پڑھ رہے ہیں اس کوروکیس ۔ انہوں نے کہا: بٹی ابتھ سے کیا با تیں کروں؟ آپ نے
بڑھ رہے ہیں اس کوروکیس ۔ انہوں نے کہا: بٹی ابتھ سے کیا با تیں کروں؟ آپ نے
بڑھ رہے ہیں اس اور کیا با تیں

ہمیں چھوٹے ہوتے ہوئے میہ بات بجھ نیس آئی تھی کہ لوگ کہتے ہیں باتیں کرو اور یہ مروقت زبان ہلاتے رہتے ہیں لیکن بڑے ہو کر پھر ہمیں پید چلا کہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ساتھ ایساعشق دیا ہواتھا کہ دوزانہ ایک قرآن مجید پڑھناان کامعمول بنا ہواتھا۔ تو جو عاشق قرآن ہوتے ہیں تو پھران کی زندگیاں یوں گزرتی ہیں۔

ایک مرتبہاس عاجزنے لاہور کی ایک مجدیش درس قرآن دیا۔ مجد کے جوامام خطیب تھے وہ سلیلے میں داخل تھے، مجھے کہنے سکے کہ حضرت! آپ ناشتہ میرے ہاں کیجے! تو ہم ان کے ہاں چلے گئے۔ ناشتے کے دوران کہنے گئے کہ حضرت میرے ابو! عاشی قرآن ہیں، تو ہم نے کہا کہ بھی! ہمیں ناشتے ہیں تو اتنامزہ نہیں آئے گا جتناان کی با تیں سننے ہیں آئے گا، ہمیں ان کے واقعات سنائیں۔ چنانچے انہوں نے ان کے

<u>ል . ቀ ለም ይደለም ተውቀም የመደውቀም ይለም የለቀደም ለምትርም የመደረት እንደ ተለነተ ለመጀመስ ለመመመስ መድም የለመውለት የለመለቀት የመደረሱ የለመለት የ</u>

www.besturdubooks.wordpress.com

واقعات سنانے شروع کردیے۔ بجیب وغریب واقعات!

ایک دا قعدانہوں نے بیمی سنایا کہ میرے دالدصاحب کو کمی نے بیہ بتادیا کہ اگر آپ تین سال متواتر ایک قرآن یا ک روز پڑھیں سے تو قرآن مجید کا فیض اللہ تعالیٰ تہاری آئندوسل میں چلادیں سے میرے ابونے بر مناشروع کردیا۔ ایک قرآن مجيد روز انه، سر دي بھي ، گري بھي ،صحت بھي ، بياري بھي ، دليس بھي پر دليس بھي ،خوشی بھی جمی بھی بھرانہوں نے ایک قرآن یاک روز بڑھنا شروع کردیا اور کہنے لگے کہ متواتر تین سال انہوں نے قرآن مجید رہ ھا، ایک دن بھی نانے نیں ہوا۔ پھر کہنے لگے کہ اس کا مقیحہ بید نکلا کہ میرے والد کی جنتنی اولا دخر بینہ ما دیند، سبٹے یا بیٹیال، آ مجے ان کی اولا د جننے ہینے ،جننی بٹیاں، جو بھی اس کی نسل سے بچے سات سال کی عمر کا ہے وہ قرآن مجید کا حافظ ہے۔میرے والد کی نسل ہے کوئی بھی جوآ سے اولا دچل رہی ہے، یوتے ہیں،نواہے ہیں ،نواسیاں ہیں، کوئی بھی پچہ جوسات سال سے اوپر کی عمر کاہے، وہ قرآن مجید کا حافظ ہے۔ کرنے والے دیکھو کیا کیا کرے محطے؟ بیقرآن مجیدے عاشق لوگ، جارے لیے ایک یارہ بر صنامشکل، ان کے لیے روز ایک قرآن مجید یزمناجی آسان۔

ای رمضان میں دیکھیں ہم نے کتنا پڑھا؟ کوئی زیادہ سے زیادہ تیر مارے گا تو دوختم کر لے گا اور کی نے او نچی چھلا تک لگائی تو تین ختم کر لے گا۔ ہماری ہی جماعت میں ایسے لوگ ہی ہیں کہ رمضان کے بعد خطا تے ہیں ، کوئی لکھتا ہے کہ جی الحمد لللہ تی میں نے تمیں قرآن مجید رمضان میں ختم کر لیے ، ایک سفید ریش موڑھے تھے انہوں نے پچھلی دفعہ لکھا کہ ساٹھ قرآن مجید پڑھنے کا ادادہ تھا، تکر ۲۹ روزے ہونے کی وجہ میں انسٹھ پڑھ سکا، ساٹھ بے رے نہ ہوئے۔ دوقرآن مجید روزانہ ایک دن میں ، ایک

رات میں اور اس دور میں بیاوگ پڑھ رہے ہیں، ابھی زندہ ہیں۔ تواگر وہ ہرون اور ہررات کا ایک ایک قرآن پاک لے کراللہ کے پاس جائیں ہے اور ہم نے ایک پارہ بھی دن کائبیں پڑھا ہوگا تو میرے دوستو! ہمیں کتنی شرمندگی ہوگی! کتنی حسرت ہو گی! کتنا افسوں ہوگا!

### قرآن یاک ہے مناسبت نہ ہونے کی وجہ:

آخر وجہ کیا ہے کہ قرآن مجید ہے ہمیں وہ مناسبت نہیں جو ہونی چاہیے۔ ابھی یہاں نعت پڑھوادیں تو مجمع میں ہے ہیں بندے ایسے ہوں کے جورونے لگ جائیں کے ،کیا تراویج میں بھی کسی کوروتے و یکھا؟

ایک اہم نکتہ کہ آخر قر آن مجیدین کرہمیں رونا کیوں نہیں آتا؟ قر آن مجید سے
ہماری مناسبت کیوں نہیں؟ قر آن مجید پڑھنے ہے آخرا تناہمیں شرف اور رغبت کیوں
نہیں؟ فرق کہاں پرہے؟ ہمارے مشارکتے نے اس کا جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ
جب انسان کے دل میں مخلوق مجری ہوتی ہے تو مخلوق کے کلام کی تا مجراس پر زیادہ
ہوتی ہے۔ جب اللہ کا تعلق مجر جا تا ہے تو وہ مجراللہ کے کلام کی تا مجرات ہوتی ہے کہ
قرآن میں کرروتا ہے۔ اس لیے مٹان بن مفان رہا تائے فرمایا کرتے تھے:

«لَوْ ظَهُرَتْ قُلُوْيُكُمْ مَا شَبِعَتْ مِنْ كَلَامِ رَبِّكُمْ»

''اگرتمبارے ول صاف ہو جاتے تو اللہ کا قرآن پڑھنے سے تمہارے ول ''بھی نہ جرتے''

دل چاہتا کہ بس بیں پڑھتا ہی رہوں، تو معلوم ہوا کہ دل صاف نہ ہونے کی وجہ سے جمیں پھر قرآن یاک کے ساتھ مناسبت نہیں۔

# تیراسب استغفار کی کثرت

تیسری چیز ہے استعفار کی کثرت ۔ اگر آ وی جا ہے کہ تلب کی گندگی دور ہو جائے ،ظلمت دور ہو جائے ، دل روش ہو جائے ، منور ہو جائے تو اس کو جا ہے کہ استعفار کی کثرت کرے۔ چنانچہ استعفار کی کثرت سے اللہ تعالیٰ دل کی ظلمتوں کو دور کردیتے ہیں۔

عا نَشْهِ صديقة فِي تُجَافِر ما تَى تَقَى:

طُوْبِیٰ لِمَنْ وُجِدَ فِی صَحِیفَتِهِ اِسْتِغُفَارًا کَیْبُرُا ''اس بندے کے لیے خوشخبری ہے جو قیامت کے دن اسپنے نامہ اکال میں کثرت سے استفقار یائے گا''

سکٹرت سے جواستغفار پائے گااس بندے کومبارک باد، دوہ بہت خوش ہوگا ۔ تو استغفار دو ودسومر تبہ صبح شام یا رمضان المبارک میں اس سے بھی زیادہ پڑھ کئے ہیں ۔ مگر استغفار فقلاز بان سے ند پڑھے، ول کے بستحضار کے ساتھ پڑھے، ندامت کے ساتھ پڑھے، یہ ند ہوکہ

> اِسْتِغُفَارُنَا يَحْتَاجُ إِلَى اِسْتِغُفَارِهِ "جارااستغفار بھی استغفار کامختاج ہو''

توجدا کی اللہ کے ساتھ استغفار پڑھیں گے تو اس کی پرکمتیں دل کے اوپر آئیم ۱-





اور چوتھاسب دعائی کثرت۔ دعا ہے بھی انسان کا دل سفید ہوتا ہے ، متور ہوتا ہے۔ متور ہوتا ہے۔ متور ہوتا ہے۔ جب انسان رور و کے مانگنا ہے تا تو پھر اللہ رب العزت مہریاتی فرماتے ہیں ، نگاہ رحمت فرما دیتے ہیں۔ ہمار انگاہ رحمت فرما دیتے ہیں۔ ہمار اس بقد ہے ول کی ونیا کو ہدل دیتے ہیں۔ ہمار استعمالیٰ کی ایک نگاہ پر بھک تھے کہوں اللہ تعالیٰ کی نیم نگاہ پر سوقوق ہے ۔ معاملہ اللہ تعالیٰ کی ایک نگاہ پر بھر اللہ تعالیٰ کی ایک فصل کیا ہے فقط ان کی چیٹم پیٹی ہوتا ہی مہار آ ہے ۔ وہ اگر نگاہ کر دیں تو ابھی بہار آ ہے ۔ وہ اگر نگاہ کر دیں تو ابھی بہار آ ہے ۔

ا یک نظرا گر دہ رحمت کی ڈال دیں اقو بندے کا دل اجھی زند ہوجائے۔اس لیے جمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہے بکٹریت بیاد عا مائٹیں :اے ما لک! ہمارے دلوں کو دھو دیجے اہمارے دنول کومنور کر دیچنے اول کی مختی کوشتم فرماد بیجے اارش دفر مایا:

﴿ أَدْعُونِي آسَتَجِبُ لَكُورُ ﴾ (المؤمن ۱۰) بندواتم دعامانگویشتهاری دعاؤں کوقیول کروں گا۔

ا درجولوگ وعانهیں مائلتے تو اس کو تکبر کہا:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَسُمُّكُم بِرُونَ عَنْ خِبِهَ وَتِهِ ﴾ (المؤسن ١٠)

لینی جو ہندہ دعائبیں ہائٹگنا ، اللہ تعالیٰ کی رحمت ویکھیے ! اللہ تعالیٰ اس چیز کو تکبر کے ساتھ تصیب دے رہے جیں ساس لیے حدیث یا ک میں آتا ہے :

« مَنْ لَمُ يَلْمُعُو اللَّهَ يَغْضِبُ عَلَيْهِ » ۗ

" جو ہندہ ابند ہے دعائبیں ما قُماء ابلد نغالی اس ہندے ہے ناراعل ہوتے

بن"

میں ہے۔ اللہ تعالی سے فوب دعا مالگی کے رہیں اللہ تعالی سے خوب دعا مالگی اللہ تعالی سے خوب دعا مالگی چاہیں۔ اللہ تعالی جائے ہیں کہ میرابندہ میرے قریب ہو، مجھ بی سے لونگا کر بیٹھے، مجھ بی سے لونگا کر بیٹھے، مجھ بی سے لونگا کر بیٹھے، مجھ بی سے مائے۔

علمی نکته:

ہ پ کوایک طالب علم ہونے کے ناسلے ایک علمی نکتہ بناؤں۔ قرآن مجیدیش کی جگہوں پر ہو چھنے والوں نے کی سوال ہو چھے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زبان قیضِ ترجمان سے ان کے جواب دلوائے ۔ مثلاً

﴿ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْكَوِلَّانِ ﴾

" برآپ سے جا تھ کے بارے میں پوچھے ایں۔"

آهيج جواب دلوايا:

﴿ فَلْ هِيَ مَرَ آلِيْتُ لِللَّهَاسِ ﴾ (البقرة: ١٨٩) " آپ فرمار يجيح كه بيلوگول كاو قات كے ليے ہے" توبيا يك طريقة (Patteren) ہے يارے قرآن مجيد كا

﴿ يُسْتَلُوْلَكَ عَن الْيَدَالَى .... قُلُ إِنْهِلَا حُلَهُمْ الْيَرَكُ (الترة: ٢٢٠)

﴿ يَسْنَأُوْلَكَ عَن أَمْجِيُّ فِي اللَّهِ عَن أَمْجِيُّ فِي اللَّهِ ٢٢٣٦)

توتر تیب ہے کہ پہلے وال فرمایا اور پھر قبل کے لفظ کے ساتھ محبوب کی زبانی جواب دلوا ویا۔ پورے قرآن مجید میں بھی تر تیب (Patteren) ہے۔ جہاں سال پوچھا، اس سوال کے جواب میں آربایا: قبل آپ فرماد یجے۔ آگے اس کا جواب دے

ويإ\_

ایک سوال ایسا نفا کہ جب پوچھنے والے نے پوچھا تو پروردگار کو بھی خوشی ہوئی، اس کی رحمت جوش میں آگئی۔ بیا کیک سوال پوچھر ہے ہیں ،اس سوال کا جواب دیتے ہوئے ،اللہ نے اس پیٹرن کوسائے نہیں رکھا، ترتیب بدل کرر کھ دی۔ پوچھنے والے نے بات ہی الی پوچھی ،کیا یوچھاتھا؟ ارشاوقر مایا:

> ﴿ وَإِذَا سَنَلُكَ عِبَادِیْ عَیّیٰ ﴾ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچیں! ﴿ فَإِنّیْ قُرِیْبٌ ﴾ (البترة: ۱۸۹) ''مِن لَو بَہت قریب ہوں''

اس سوال کا جواب اللہ نے خودعطا فر مایا۔ انداز ولگائے کہ اللہ رب العزت کو بیسوال کنتاا چھالگا ہوگا ، آپ سے بیہ بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں۔اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ بھے سے لولگا کر ہیٹھے ، مجھے یاد کرے ، رکہ میں اپنے بندے کو اپنی رحمتیں عطا کروں۔

> پانچوان سب درود شریف کی کثرت

> > یا نجویں چیزجس سے کہ اسان کا دل دُ علیّا ہے وہ ہے: اکتصلو یہ علی النّبِی مُلَّتُنْ ہُ اُکامُوْ اُلْتِیْ بِررووشریف پڑھیں۔ چنا نچہ نی مُنظِّلْ اللہ کے ارشاد فر مایا۔

« مَنُ صَلَّى عَلَيَّ صَلُوةً وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا

صَلُوَاتٍ»

"جس نے مجھ پر ایک مرتبد دروو پڑھا اللہ اس پر دس رحمتیں ٹازل فرماتے میں''

الله تعالیٰ کی این محبوب الله الله کے ساتھ کیا مہر بانی ہے؟ قرآن مجید پہ اجر ملکا ہے، حدیث پاک شی آتا ہے جوا کی حرف پڑھے اللہ تعالیٰ ہر حرف کے بدلے دس شکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے کلام پردس کا قانون لگنا ہے۔ قربان جا کیں کہ این محبوب الله کے جوب الله کے حبوب الله کے جوب الله کے جوب الله کے جوب الله کے جوب الله کا خوریت جوائے کا ظہار فرمایا! جس نے اللہ کے حبوب الله کا دردد بھیجا تو تو اب کا جو ریٹ جوائے کا الله کا مرتبددردد تھیج گا ، اللہ تعالیٰ اس پردس محبوب الله کا الله تعالیٰ اس پردس رحمین نازل فرمائے گا۔ بلکہ مزید صدید یاک میں فرمایا:

«مَنْ صَلَّى عَلَى صَلُوةً وَ احِدَةً صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشَوَ صَلُواتٍ وَ حُطَّتْ عَنْهُ مَشَو مُعَطِيْنَاتٍ وَ رُفِعَتْ لَهُ عَشُو كُرَجَاتٍ» (مَن اللهُ عَلَيْهِ عَشَو كُرَجَاتٍ» (مَن اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ مَر اللهُ عَلَى الله يردس ومتي نازل مُرات بِين اوراس كى دس خطاؤل كومعاف فراوية بين اوراس كے دس وربات بلندكرتے بين اوراس كے دس وربات بلندكرتے بين ۔ "

#### درود شریف کی برکت:

ا یک صدیث پاک میں آتا ہے کہ جو ہندہ مجھے پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ مشکل میں اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔

اب بہاں پرآپ کوایک بات بنا کیں۔ پیٹنیں بنانی بھی جاہیے کہنیں۔لیکن مند برآئی بات کہددین جاہیے، درود شریف پڑھنے کے ہم نے اس دنیا جس اپنی آتھوں سے فائدے و کیھے ہیں؛ یفین ہونا مائے۔آپ مجھی کمی کام کے لیے جائیں ، کام اکک جائے ،مشکل پیش آگئی حل نہیں ہوتی ، ہرمشکل کے وقت میں آپ اگر التھ اللہ طرف رجوع کرے کھڑے ہوں اور جی علیدالسلام پر درود شریف پڑھٹا شروع کردیں چند کمحوں میں آپ دیکھیں سے اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل کوآسانی میں بدل دیں گے۔ بیالیا ایک ٹول ہے جہاں جا ہوا ہے استعمال کرلو۔ہم نے اپنی زندگی میں ہزار دں مرتبہاں کواستعمال کرے دیکھا۔تھک جاتے ہیں بہمی پیکام ایک میں بہمی ہے کام اٹک گیا، ایکے رہے تو انسان دین کا کام کیے کرے؟ تو یہ کیونکہ حدیث یاک میں آیا ہے تواس یقین کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں اللہ تعالی الجھنوں کو دور فرمادیتے ہیں۔ ا یک د نعه ج کے موقعہ پر ہمارے کوئی چیس بندے تقے، ہم نے واپس مکہ مرمہ آ نا تھا۔ ہارے ایک عربی دوست تھے ان کو کہا کہ بھائی کوشش کر کے مکتب ہے ہمارے لیے اجازت لو کہ ہم اپنی گاڑیاں کروا کر چلے جاتے ہیں، کیونکہ مستورات سانچه میں اور جو دہاں کی روٹین والی بسیں ہیں وہ اٹھارہ تھنٹے ہیں تھنٹوں میں پہنچتی ہیں ، تو پر دے والی عور تو ل کو بزی مشکل ہوتی ہے ، اتنا عرصہ متواتر پر دے کے ایمر بیٹے رہنے سے جم پر دانے آجاتے ہیں ، ان کے لیے مصیبت ہوتی ہے ،ہم نے ان سے کہا کہ بھی ! ہماری تھوڑی فیور ہوجائے ہم دعا ئیں دیں مے آپ کو خیروہ ساتھ ہے، ہم کمتب میں پہنچ، اس نے حربی میں بات کی ،اس نے معاف جواب دے دیا اس نے کہا: آلا وَاللّٰهِ -اس عربی دوست نے کہا کہانہوں نے ایک مرتبہ ند کر دی اب ہاں کروانا یہاں ہے مشکل کام ہے، میں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ایک مرتبہ پھر بات كري الشرتعالي مدوكريس محداب اس بات كرق يرلكايا اوريس تے درود شریف پڑھناشروع کردیا۔ میں نے کہا کدان کو پیکبوکہ ہم بچیس بندے ہیں،آپ اییا کریں آپ ہمیں کسی اور گروپ کے ساتھ اکھانہ کریں ہمیں الگ بس دے کر جو پچیس والی ہوتی ہے بھیج دیں۔ کیونکہ اوروں کے انظار میں رہیں گے کہ بس پوری ہو گی تو جا کمی ہے تو پھر مصیبت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ وہ کھنے لگا کہ ٹھیک ہے، اس نے ہاں کر دی کہ آپ کوہم چھوٹی بس وے دیں گے اور آپ اپنے بندوں کو لے کر سلے جا کمیں۔ ہم نے اللہ کا شکرا واکیا۔

الله تعالی کی شان ہم تیار ہوکر ہینہ گئے ، جب بس آئی تو ستر بہتر سیر بالک ٹی بس اس نے بھیجی ، ان کی سیٹوں کی او پر پولی تھین بھی چڑ ھا ہوا تھا ، ایسے لگنا تھا کہ وہ گودام سے زکال کر بھیج دی ہے۔ تو ہم چھیں بندے ایک ایک سیٹ پرسوکر مدینہ منورہ سے مکہ مکر مہ پہنچے۔ تو ہیں نے اپنے دل میں سوچا کہ دیکھویفین کے ساتھ اگرانسان اللہ دب العزیت کے محبوب پر در دو بھیجے تو اللہ تعالی جہاں آخرت کی مصیبتیں دور فرما دیتے ہیں اللہ تعالی دنیا کی مشکلیں بھی آسان کر دیتے ہیں۔

## بخيل فمحض کون؟

نبي وليناف إرشاد فرايا:

«اَلْہُنِحِیْلُ مَنْ ذُکِرْتُ عِنْدَهٔ فَلَمْ یُصَلِّ عَلَیْ» (کنزالا قال، رُمْ:۲۱۳۲) '' بخیل ہے وہ جس کے سامنے میرا تذکرہ ہواور وہ مجھ پیدورود شریف نہ روھے''

توسب معنرات درو دشریف پژه کیس:

ٱللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِناً مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآبَارِكُ وَسَلِّم



در دوشریف نی علیقالهٔ ایک قرب کا ذریعه:

صريث پاکش آتاہے:

﴿ إِنَّ لِللهِ مَلَائِكُةٌ سَيَّاجِينَ يُسَلِّعُونِي عَنْ أُمَّتِي السَّلَامَ» بينک الله تعالیٰ کے پکھ فرشتے ایسے ہیں جوسیاح ہیں، چلتے پھرتے ہیں \_میری امت کا جو بندہ مجھ پر درود وسلام بھیجتا ہے، وہ فرشتے اس کو جھے تک پہنچاو ہے ہیں۔ چنا نچے تبی مَائِیْهِ فرمایا:

﴿ إِنَّ أَوْلَى مِنَ النَّاسَ فِي يَوْمِ الْقِيلَمَةِ ٱكْفُرُهُمُ عَلَيَّ صَلُوةً ﴾) كدتيامت كه دن سب سے زيادہ قريب ميرے دہ بندہ ہوگا جس نے ونھا ميں سب سے زيادہ جھ پردرودشريف پڑھا ہوگا۔

تو ہمیں جا ہے کہ ہم نبی الیا پر در دوشریف بھی خوب پڑھا کریں۔



چیناعمل جس سے ول زند دیموتا ہے، وہ ہے: فِیّامُ الْکیلِ جہدکی نماز

الله تعالی فرماتے ہیں: نیک بندوں کی نشانیاں:

﴿ وَٱلَّذِينَ ۚ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سَجَدًا وَ قِيامًا ﴾ (الفرقان: ١٣) ''اور جواسيخ رب كے حضور مجدّے ميں اور قيام ميں روكر راتيں بسر كرتے

ين

آفض الصّلواة بعند الْمَكُنُوبَةِ قِيامُ النّبِلِ " بِإِنْ فَرْضَ تمازوں كے بعد سب سے افضل نمازوہ تبجد كى نمازے - " يا در تھيں كہ تبجد كى بابندى كے بغير كوئى بندہ الله تعالىٰ كے اوليا بن شاال نہيں ہو سكتا ، ولى بننے كے ليے شرط ہے كہ بيہ بندہ تبجد كرّ ار ہو ۔ ولى بننے كى شرط ہے كہ وہ بندہ پر ہيز گار ہو، كوئى ابيا بندہ جو پر ہيز گارند جو انله تعالىٰ كا ولى بينى بن سكتا ۔ ﴿ إِنْ آوَلِيانَهُ إِلّا الْمُعَقّونَ ﴾ (الانقال ١٣٣٠) اس كے ولى وہى ہوتے ہيں جو تقى لوگ ہوا كرتے ہیں۔

کنا ہول کی وجہ سے تنجبر سے محرومی : إِنَّ الْعَبْدُ لَيَذْنَبَ يَخُومُ مِنْ قِيَامِ الَّيْلِ حدن مُنْ اذکہ تا مدانہ تنامان کی دور سے تنزیکی نماز سیحہ وم کر دینا ہے۔

جو ہندہ گناہ کرتا ہے القد تعالیٰ اس کی وجہ ہے تبجد کی نماز سے تحروم کر دیتا ہے۔ اور سفیان توری میں ہوتا ہے۔ مروی ہے:

قَالَ حُومُتُ قِبَامَ الْكُنْلِ خَمْسَةَ اَهُنَهُرٍ بِلَانْبِ بیں ایک گناہ کرنے کی وجہ سے پانچ مہینے قیام اللین سے محروم کردیا گیا۔ اور وہ گناہ کیا تھا کہ ایک بندہ روکے گنا ہوں سے معافی ما تگ رہا تھا تو میں نے دل میں سوچا کہ بدریا کاری کررہا ہے۔ اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پانچ مہینے مجھے تہدکی نماز سے محروم کردیا۔

> را توں کو جا گئے کی لذت: چنانچے ابوسلیمان درائی میں پیشار فرماتے ہے:

اَعْلُ الْکِلِ فِی کَیْلِهِمُ اَلَدُّ مِنْ اَهْلِ الْلَهْوِ فِی لَهُوهِمُ کہ جولوگ گناہوں میں رات کے وقت لذتوں میں پڑے ہوتے ہیں ،ان سے زیادہ لذتیں الل اللہ کوراتوں کے جا گئے میں اللہ تعالی عطافر مادیے ہیں۔

چنانچاين مقدر يکين فرمات بين:

مَا بَقِيَى مِنْ لَذَاتِ اللُّنْيَا إِلَّا ثَا الُّ

كەدنيا كى ندتول يىل تىن چىزىن باتى رەگئى بىر ـ

(١) قِيَامُ الْيَلِ

تتجد کی نماز

(٢) لِقَاءُ الْآخُوَانِ

دین دار بھائیوں سے ملاقات کرنا۔

(٣) وَ صَلُوهُ الْجَمَاعَةِ

ا در جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔

نین چیزیں ہیں جن میں لفت ہے اور میداللہ تعالیٰ نے ابھی تک باقی رکھی ہوئی ہیں۔ ہمارے بزرگوں کونماز باجماعت میں لذت ملی نتی ، تبجد میں لذت ملی تھی ، اللہ کی نسبت سے ایک دوسرے کے ساتھ میل جول میں لذت ملی تھی۔

تو یہ چھ چیزوں کے اختیار کرنے سے اللہ تعالی ول کونورانی بیا دیتے ہیں۔ تو آپ ان انکال کوزیادہ سے زیادہ کیجے۔اپنے اپنے مقامات پران کی پابھری کرکے اپنے دلوں کومنورکر کیجے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کوزیرہ فرما دے اور ہمارے دلوں میں اپنی یا دوائی لذت نصیب فرمادے۔

وَ أَعِرُ دُعُوانًا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَلَيِينَ



## ﴿ميرادل محل رباب﴾

ميرا ول مكل ريا ہے تيرى ياد عن اللي تیرے نام نے تو ول میں اک آگ ہے لگائی تیرا در تو تیرا در ہے تیرے در کے اک گدانے دنیائے دوں کی عظمت میرے ول سے ہے مثالی حیرے حسن ہر میں قربان حیری نیم سے نکاہ نے میرے اجڑے ول کی مبتی اک بل میں ہے بسائی یں تیری نواز شوں پر جیران ہو رہا ہوں تاری نے مجھ کو سورۃ رخمن ہے سنائی میری زندگی کا حاصل تیری یاد بن گئی ہے حیرے وصل کی تمنا میرے دل میں ہے سائی تیرے عاشتوں میں جینا تیرے سنگ ور یہ مرنا عل میمی سمحد رہا ہوں تیرے در کی ہے رسائی مجھے درد ول ملا ہے سن کو اے ونیا والو میں فقیر بے نوا ہوں مجھے مل می ہے شای







الْحَمْدُ لِلهِ وَكُفِى وَسَلاَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَعَىٰ امَّا بَعْدُ: فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ ( مِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ( ) هُوْاَفْمَنُ شَوَحَ اللهُ صَدْرة لِلْإِسْلامِ فَهُوَ عَلَى نُوْرٍ مِنْ رَبِّهِ ﴾ ( ارْمر: ۲۲)

سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزةِ عَمَّا يَصِنُونَ ٥ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ٥ وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ٥

اللُّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَوِّيناً مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ ال سَوِّيناً مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّم

شرح صدر کی نعمت:

قرآن مجيد كي آيت ہے:

﴿ أَفَهُنَ شَرَعَ اللَّهُ صَلَامٌ لِلْإِسْلَامِ نَهُو عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ ﴾ (الرم:rr)

جس کامفہوم ہے کہ وہ جس کے سینے کوہم نے اسلام کے لیے کھول ویا وہ اپنے
دب کی طرف سے ایک نور پر ہوتا ہے۔ لینی اس کے سینے میں ایک نور آ جا تا ہے۔ اس
کو ہدایت کی ایک روشی مل جاتی ہے، ایک نورایمان نصیب ہو جاتا ہے، اس کا ول
اسلام کے کھل جاتا ہے، اس کا سینہ کھل جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں شرح صدر نصیب
ہوتا۔

شرح صدرنصیب ہونے کا کیا مطلب؟ کہ انسان دین پڑمل کرے گر ہمائیت

اللہ کے ساتھ، دل کی جاہت کے ساتھ، شوق و ذوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ پوجیہ محد کرمن نہ کرے، شریعت کے احکام اس کومصیبت نہ نظر آئیں بلکہ اس کے اندر محبت ایسی ہواللہ تعالیٰ کی کہ اس پرشوق و ذوق کے ساتھ مل کرے۔ یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ سے قانونی تعلق نہ رہے، جنونی تعلق بن جائے۔ اس کو کہتے ہیں شرح صدر

۔ اب ہرمومن کی میتمنا ہوتی ہے کہ بیانست مجھےنصیب ہوجائے تو آخ کی اس محفل میں اس عنوان پر مشکر ہوگی کہ وہ شرح صدر کیسے حاصل ہوجائے۔

تصيب موحانا به

# (شرح صدر حاصل ہونے کے اسباب

حافظ این قیم میشد نے اس پر کافی تفصیلی یات کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ چند اسباب ہیں جو بندہ ان اسباب کوحاصل کر لے ،ان اسباب کواختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کوشرح صدر بھی عطافر ماوسیتے ہیں ۔



ایمان کہتے ہیں کہ بی علیہ اللہ تعالی کی طرف ہے جو پکھے لے کرآئے ان پر اعتی دکرتے ہوئے اس کی تصدیق کرنا، اس کو قبول کر لینا، اس کو مان لینا۔ تو مائے والے کومومن کہتے ہیں اور اس کیفیت کا نام ایمان ہے۔ بن دیکھے ماننا اور دلیل قبیس مائلی کہ قیامت کیسے آئے گی ؟ جنت کیسے اور جہنم کیسے ہے؟ کوئی دلیل قبیس جا ہے، بس

FEBRURA CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF

ہم اعتماد کرتے ہیں کہ اللہ رب العزب کے بیارے مجبوب اللہ خور مارہ ہیں وہ بج ہے اور ہم اس کی تقدر بی کرتے ہیں گوائی دیتے ہیں۔ اس گوائی دینے کو ایمان کہتے ۔

ہیں اور اس گوائی دینے کے بعد بندہ مومن بن جاتا ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی تو حید کی گوائی دی ، کتابوں کی گوائی دی ، قیامت کے گوائی دی ، کتابوں کی گوائی دی ، قیامت کے دن کی گوائی دی ، کتابوں کی گوائی دی ، قیامت کے دن کی گوائی دی ، اب بیمومن دن کی گوائی دی ، القدر کے بارے میں گوائی دی ، اب بیمومن بندہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو قبول کرایا ، اس بندہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو قبول کرایا ، اس نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو قبول کرایا ، اس نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو قبول کرایا ، اس

#### دوطرح کے بندے:

الله تعالیٰ کی نظر میں ہندوں کی تقسیم دوطرح کی ہے ارشاوفر ہایا:
﴿ هُو الَّذِی عَلَقَکُم فَیدِنْکُم کَا فِر وَ مِنْکُم مُومِن ﴾ (التقابن:٢)
وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیاتم میں سے پچھ اپنے والے میں اور پچھا نکار
کرنے دالے ہیں۔

جو مائے والے ہیں اللہ تعالیٰ کوان سے ذاتی محبت ہے اور کفراور کا فری سے اللہ تعالیٰ کو ذاتی عداوت ہے ، یہ بات بہت انچھی طرح سے اپنے دلوں میں بٹھا لیجے کہ اللہ تعالیٰ کو ایمان والوں سے ذاتی محبت ہے اور کفر اور کا فری سے اللہ تعالیٰ کو ذاتی عداوت ہے۔

#### مومن کااعزاز:

اس لیے جس نے بھی کلمہ پڑھا اس کوانٹہ تعالیٰ کے ساتھ وایک ولایت کا تعلق مل عمیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشا وفر مایا:

﴿ اللَّهُ وَلِنَّى الَّذِينَ الْمَنُوا ﴾ (البَرَّة: ٢٥٧) " الله تعالى دوست ہے ایمان والول کا"

اب و کھیے حق تو یہ بنما تھا کہ مومن کلمہ پڑھ دیا ہے تو یوں کہا جاتا کہ یہ ایمان والا اللہ کا ووست ہے ، یوں بات کی جاتی محمر قربان جا ئیں محبت یکھا ور جا ہتی ہے۔ اللہ تعالی کو یہ بند وا تنا پیارالگا کہاس پر وروگارعا کم نے نسبت اپنی طرف فرمائی کہ ﴿ اَكَلَّٰهُ وَلِیْ اَلَّٰذِیْنَ اَمَنُوْ اِ﴾ کہا ہند تعالیٰ ووست ہے ایمان والوں کا۔

وقت کا ایک بادشاہ اگر کسی نوکر کے بارے بھی کے کہیں اس کا دوست ہوں تو اس نوکر کے تو مزے ہوئے ہیں ،اس سے بلائی تو اس کی عزیت نہیں ہو گئی۔ نوکر کی تو بادشاہ کے ساتھ پھر بھی کو کی حیثیت ہے ، ہماری تو اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ حیثیت ہے بی نہیں ۔ وہ پرورد دگار تو بہت عظیم ہے۔ اب اس پروردگا یا عالم کا بوں قرہ ادینا کہ ﴿ اَلَاٰ ہُ وَلِی اَلَّذِیْنَ اَلْمَانُوا ﴾ کہ اللہ تعالیٰ دوست ہے ایمان والوں کا رتو ہیں مونین کے لیے بہت بڑے اعز الرکی بات ہے۔

## الله كي مومن سے محبت كى وكيل:

الله تعالی کوایمان والوں ہے ذاتی محبت ہے۔ بایزید بسطای مینیڈ سے کئی نے
پوچھا کہ بی ایمان والوں سے اللہ کو ذاتی محبت ہے تواس کی کوئی ولیل ہے ؟ انہوں
نے کہا کہ دلیل قرآن مجید میں ہے، جب ولیل قرآن مجید سے بنیاتو مزاآ جا تاہے۔
اس نے کہا کہ بی وہ کیے؟ مکینے گئے کہ بی محبت کی ولیل پیہوٹی ہے کہ انسان اپنے
محبوب کو جتنا مرضی عطا کر ۔ اس کو تھوڑا آمجیت ہے کہتا ہے کہ نیس میں نے تو پھو بھی
نیس دیا۔ وہ کتنا ہی وے و سے اسے تھوڑا آمجی کا جبکہ محبوب اسے تھوڑی کی چیز بھی
د ہے تواس کو تھوڑ انہیں مجمون ، وہ خوش سے نیمو انہیں ساتا کہ دیے ہے جسے یہ

الإنساني المسامل المسا

بھیجا۔ تو محبوب کی چیوٹی چیز بھی زیادہ نظر آتی ہے اور اپنی دی ہوئی زیادہ چیز بھی تھوڑی نظر آتی ہے۔ جب بیاصول ملے ہو گیا تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو متنی نعتیں دیں۔

﴿ وَ إِنْ تَعُدُّواْ يِعْمَةُ اللَّهِ لَاتُحُصُّواْ هَا ﴾ (اراهم ٣٣٠) "أكرتم الله تعالى كى نعمة اللهِ لكتُحُصُّواْ هَا ﴾ (اراهم ٣٣٠) تو الله تعالى نے ان گنت نعمتیں اپنے بندوں کودینے کے بعد فر مایا: ﴿ قُلُ مُتَاءً اللَّهُ لَيْماً قَلِيلٌ ﴾ (انسام 22) "آپ فر مادیجے گا کہ دینیا کی متاع تو تھوڑی تی ہے "

ا تنادے کربھی اسے تھوڑا کہا، جبکہ بدلے میں بندے نے اپنے پر دردگار کو یا دکیا اس کا ذکر کیا۔اب بندے کی عمر بھی محد دد،اس کاعمل بھی محد دد،گر چونکہ پیارالگا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کوتھوڑا بھی زیادہ فظرآیا۔ چنانچے ارشاد قرمایا:

> ﴿ وَالذَّاكِولِينَ اللَّهُ كَثِيرًا وَ الذَّاكِرَاتِ ﴾ (الاتزاب:٣٥) وو كثرت كرماته وكركرن واليمرداورعورتين"

نو ہمار ہے تھوڑے سے محدود ذکر پر کثیر کا لفظ استعال کیااورا بنی ان گئت نستوں پر اللہ نے قلیل کا لفظ استعال کیا۔ بیردلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کوموئن بندوں سے ذاتی محبت کی ۔ای لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

﴿ يُجِبُهُمْ وَ يُجِبُونَهُ ﴾ (النائرة ٥٣٠٥)

''الله ان معیت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گئے''

اب اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نسبت پہلے فر ، ٹی کہ اللہ تعالیٰ ایک تو مراہ نے گا ﴿ یُسِعِیُّهُمْ ﴾ اللہ تعالیٰ ان ہے مجت کرے گا ﴿ وَ یُسِعِبُوْ مَنْهُ ﴾ اوروہ اللہ ہے محبت

كريس محمه اب ويكھيے! الله رب العزت كى ميكتى بدى عطا ہے كتى برى مهريانى ہے۔

#### ایمان اسب سے اعلیٰ نعمت:

تاہم مومن کے پاس ونیا میں بہت ساری نعتیں ہیں، ان میں سے سب سے بوئ نعمت ایمان ہے۔ مثال کے طور پر ایک نعمت مال بھی ہے، ایک نعمت جان بھی ہے، ایک نعمت عزت وآبرو بھی ہے، اور ایک نعمت ایمان بھی ہے۔

''ایمان' سب سے اعلیٰ نعمت ہے جو بندے کے پاس ہوتی ہے۔ چنا نچہ آپ دیکھیں سے کہ کوئی بندہ بیار ہوتو اپنی جان بچانے کی خاطر سارا'' مال'' خرج کر دے گا۔ وہ بینیں دیکھے گا کہ بیراکتنا بیساخرج ہور ہاہے، وہ کہے گا جی میری ای کی جان خ جائے ، میری بیوی کوسحت ال جائے کہ بی دعا کرو، میرا بیٹا ٹھیک ہوجائے ادرکتنا خرج ہور ہاہے، س کی اے کوئی فکرنیں ، وہ کہنا ہے بی ای لیے تو کما یا تھا۔

تو مال انسان قربان کرتا ہے جان کی خاطر اور اگر انسان سفر کر رہا ہوا ور بیوی
پاس ہوا ور کوئی ڈاکو بیوی کی طرف ہو جھے تو خادند کبھی بھی اس وفت خاموش نیس رہ
سکتا۔اس کو اپنی جان کا خطرہ سمیموگا پھر بھی وہ کہے گا یہ نیر ک عزت ہے ، تو معلوم ہوا
کہ اب وہ وہ بی تیتی جان جس کو بچانے کے لیے وہ لاکھوں رو پے خرج کر رہا تھا ، اب
اپتی عزت وٹا موس کی خاطر قربان کرنے سے بھی چیچے نہیں ہے گا۔ تو معلوم ہوا کہ
عزت جان سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے۔

اورا کے نعت ہے" ایمان" اس کو بچانے کے لیے انسان اپنامال اپی جان اپی عزت سب کچھ آریان کرسکن ہے ایمان الیمی نعت ہے۔ چنا نچرا کے اس نے بات کرتے ہوئے کہا: اگر تمہارے فلیفد اپنی بیٹی کا تکام میرے ساتھ کر دیں تو بس مسلمان ہوجاؤں گا، اس محالی نے کہا کہ یہ فیصلہ بیں تو نہیں کرسکا۔ اس نے کہا: امچھا مسلمان ہوجاؤں گا، اس محالی نے کہا کہ یہ فیصلہ بیں تو نہیں کرسکا۔ اس نے کہا: امچھا ان کومیرا پیغام دے دینا۔ چنا نچہ وہ صحالی جب مدینہ طیبہ آئے تو عمر وہا تھا کہ وہتا یا کہ مسلمان ہونے و دران گفتگو یہ کہا تھا کہ اگر تبارے فلیفد اپنی بیٹی کا ڈکام کردیں تو میں مسلمان ہونے کو تیار ہوں۔ تو عمر دہا تھا کہ اگر تبارک ہوئی انم نے بال کیوں تدروی ؟ وہ کہنے گئے کہ جی میں آپ سے پوچھے بغیر کیسے کرسکتا تھا؟ ، تو فر مانے گئے کہ کہا عمر ک کہنے گئے کہ جی میں آپ سے پوچھے بغیر کیسے کرسکتا تھا؟ ، تو فر مانے گئے کہ کہا عمر ک میں کہنے تھا ہے کہا نہاں کی فاطر اپناسب پھے قربان کر بی سے بوجھا ہے کہا نسان ایمان کی فاطر اپناسب پھے قربان کر سکتا ہے۔

#### آج کے دوریس ایمان کی ٹاقدری:

یہ چیز اچھی طرح ذہن میں رکھیں آن کل فضے کا دور ہے، اکثر ویکھا گیا کہ سب
سے پہلے ایمان ہاتھوں سے جارہا ہے، کیونکہ قدرو قیمت کا پیترنبیں ہے۔ ہمارا حال
شخ سعدی والا ہے کہ اس کو والد و نے سونے کی انگوشی پہنا دی اور وہ فرمائے ہیں کہ
میں چھوٹا تھا کھیلنے کے لیے باہر لکلا تو ایک ٹھگ ٹل گیا۔ اس نے دیکھا کہ ہاتھ میں
سونے کی انگوشی ہے تو اس نے گڑکی ڈیل نکالی اور چھے کہتا ہے کہ اپنی انگوشی کو چوسو ذرا!
میں نے زبان لگائی تو ہے ذائے تھی۔ پھراس نے جھے گڑکی ڈیل چکھائی، کہتا ہے کہ اس
کو چوسوا جب اس کو چوسا تو میٹھا تھا، کہتا ہے میٹی چیز لے لوپھیکی چیز دے دو۔ کہتے
ہیں کہ بیں اتنا چھوٹا نا دان تھا کہ میں تیار ہوگیا، میں نے گڑکی ڈیل لے لی سونے کی

انتلوشي دے دي۔

آج بہی حال ہور ہا ہے کہ شیطانی قو تیں اس طرح ایمان والوں کو گھیر دبی

ہیں ۔اورلوگ بڑے بنی خوتی اس سودے پے تیار ہوجاتے ہیں۔ ذراکسی کوموقع لیے

میں ۔اورلوگ بڑے بنی خوتی اس سودے پے تیار ہوجاتے ہیں۔ ذراکسی کوموقع لیے

کسی ترقی یافتہ کا فروں کے ملک ہیں جانے کا ،اچھا بھلا سیٹ ہے ، اولا دفیک ہے ،
اچھا کاروبار ہے ، بھاگے گا ادھر ، ہی جھے وہاں کی رہائش اس بی ہے۔ اور بینیں پیتہ

کہ وہاں جاؤں گا تو میری اگل نسل ایمان پر بھی رہے گی یانہیں۔ بندہ یہ نیسلے

کیوں کرتا ہے؟ جب ایمان کی ویلیوکا پیتے ہیں ہوتا۔ اور جب اہمیت کا پیتہ ہو پھر ساری

ونیا کی نعمتوں کو ٹھوکر مار دیتا ہے ، کہتا ہے کہ میں خشک روٹی کھا کرگزارا کرلوں گا ، ہیں

ایے ایمان کا سودانہیں کروں گا ،تو ایمان بہت فیمی فیمی ہے۔

نى ايْلِيا كى ايمان برنابت قدى كى نصيحت:

اس لیے بی علیہ السلام نے ایک حدیث میں ایک سحابی والنی الله کور مایا کہ اگر تھے۔
ایمان سے ہٹانے کے لیے کوئی بھائی دے دے ، یا آگ میں بھی ڈال دے تو تو
اپنان سے چیچے مت ہٹار اور ہم بھی دلوں میں بہی نیت رکھیں کراے اللہ! ہم
آز مائٹ کے قابل نہیں میں لیکن جاری نیت سے کہ ہم ہر چیز قربان کر سکتے ہیں گر ہم
ایمان کی حفاظت کر کے دکھا کیں گے اور اس کی حفاظت میں اے مالک! تو ہماری مدو
فرمانا۔ ایمان کے بارے میں شفکرد ہا کرو۔ بندہ ایسے ثابت قدم رہے جیسیہاؤں کے
نیے چنان ہوتی ہے۔

چنانچہ حضرت موی علیبیا کے سامنے جو جا دوگرا یمان کے کرآئے تو فرعون نے کہا

<u>. Leanamagas emangas machas common organis population de la calabativa de la calabativa e populativa (1777).</u>

کہ میں تمہارے ایک طرف کا باز داور ایک طرف کی ٹاٹک کاٹ دوں گا تا کہ تمہارا بیلنس بی ندرہ سکے بتم کمڑے ہی نہ ہوسکو۔انہوں نے کہا:

> ﴿ فَاقُصْ مَا أَنْتُ قَاصِ ﴾ (ط:21) جوتو كرسكن بي توكركي !

اب ایمان عارے دل میں آ چکااور ہم اس سے چیچے ہٹنے والے نہیں۔

#### ایک تابعی کی ایمان پر استفامت:

ابومسلم خولاني مينيه كي استقامت:

چنانچەسىدنا مىدىق اكبر داللۇكىك زائى بىرمسىلىدىداب ايكى جمونانىي بىدا

ہوا اور اس کی طرف پھرصد ہیں اکبر طالعی کو فوج بھیجنی پڑی۔ ایک تا بعی ہے اپوسلم خولاتی پینٹیڈ وہ کہیں اس کی فوجوں کے قابویں آگے۔ تو مسینہ کذاب نے کہا کہ تم جھے نبی ما تو ایک بھیے ہیں آگے۔ تو مسینہ کذاب نے کہا کہ جھے نبی ما تو ایک بھی کہ جرگز نہیں ، اس نے کہا کہ بیس تہمیں آگ بیں ڈلوا ووں گا ، کہنے گئے : جومرضی کر ، چنا نچے اس نے آگ جلوائی اور اپوسلم خولائی چینٹی کوآگ بیل ڈالا۔ اللہ کی شان اللہ نے امتِ محمد یہ کے اس غلام کے لیے آگ کو ای طرح میں ڈالا۔ اللہ کی شان اللہ نے امتِ محمد یہ کے اس غلام کے لیے آگ کو ای طرح میں خوار کو ایس کے بعد اس پرآگ کی کو گئی اگر نہ ہوا۔ اس کے قریب کے لوگ نے کہا کہ سے جادو گر ہے تھے اس باتی ما کہ ہے جادو گر ہے تیم کے باتی ما سے دانہوں نے چھوڑ دیا۔ تیم کے باتی ما سے دانہوں نے چھوڑ دیا۔ پیرے باتی ما سے دانہوں نے چھوڑ دیا۔ پیرے برا تا کرم کیا کیوں نے جھوڑ دیا۔ پیرے برا تا کرم کیا کیوں نے بھی برا تا کرم کیا کیوں نہ میں مدینہ طیبہ جامشری دوں۔ نہیں اپنے محبوب مانے آگا مائی خدمت میں مدینہ طیبہ جامشری دوں۔

چٹا نچہ یہ بی علیظ بھا آئی کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے روضہ انور پر محبد

تبوی میں حاضر ہوئے ، انہوں نے نماز پڑھی ، عمر طائعت نے بھی قریب نماز پڑھی۔
عمر طائعتیٰ کی عادت تھی کہ دو بندوں پر نظر رکھتے تھے۔انہوں نے دیکھا کہ پر دیسی سا آدی ہے ، پوچھا کہاں ہے ہو؟ کہنے سکے کہ فلال علاقے ہے ، کہنے لگے:اس علاقے میں سنا ہے ایک آدی ہے جس کو مسلمہ کذا ہے نے آگ بیس ڈالا محر اللہ نے اس کی حقاظت فرمائی۔ تو انہوں نے کہا جی ۔ تو عمر طائعت کو فراصت تھی پیچان میے ، کہنے گئے:
کہ آپ وہی ہیں۔ کہنے گئے کہ جی ۔ تو عمر طائعت ان کو لے میں تمہیں امیر الموسین محمد ایق طائعت مر طائعت ان کو لے میں اور الموسین میں المیر الموسین سے ملایا اور وہاں پر المیر الموسین نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ جس نے اپنے محبوب کے استھ وہ معاملہ کردکھا یا جواس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ جس نے اپنے محبوب کے امتے میں تھی تھا۔

الاستراب (را مدر کا استراب کا کانگانی کا کانگانی کانگانی کانگانی کانگانی کانگانی کانگانی کانگانی کانگانی کانگان

توایمان ابیاتیتی ہے آگ میں بھی ڈالا جائے پر داہیں ہے۔

ایمان سکھنے ہے آتا ہے جوٹاللہ

يه ايمان جوب نامير سيكمنا يُرْتاب معابدكرام (وَلَيْنَ فَرِما مِاكِرَتْ عَنْهُ: تَعَلَّمُنَا الْإِيْمَانَ ثُمَّ تَعَلَّمُنَا الْقُرُّ انَّ

'' پہلے ہم نے ایمان سیما پھر ہم نے قر آن سیما''

یدایک عجیب نعت ہے ایمان کی جب انسان کونصیب ہوتی ہے تو انسان کو سینے میں حلادت محسوس ہوجاتی ہے۔

### ایمان کی قدر قربانی ہے آتی ہے:

لیکن اس پر انسان کا اگر بچھ کھے تو قدر پھر آتی ہے۔ جب لگتا پچھ نہیں اور مال باپ نے بچپن ش کلمہ پڑھا دیا اور دیکھا دکھائی ہم وہی کررہے ہیں جوسب کررہے ہیں تو پھر اس کی اتنی قدر نہیں ہوتی۔اس لیے آپ غور کریں سے کہ جولوگ خود کلمہ پڑھتے ہیں وہ ایمان کے اوپر بڑے کچے ہوتے ہیں ،اس لیے کہ انہوں نے قربانیاں دی ہوتی ہیں۔

ایک نوجوان اڑکے کو کسی نے دیکھا کہ یوی قیمتی خوبصورت جا در ہے اس سے
اپنا جو تا صاف کر رہا ہے۔ پوچھا کہ بھٹی خیرتو ہے کہ جو تا دس دو پے کا اور بہتی جا در سو
روپے کی ، کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگا بس جو تا صاف کر رہا ہوں۔ وہ بجھدارتھا، اس
نے کہا کہ بتا ؤید جو تا کس نے خریدا؟ بہ جا در کس نے خریدی؟ کہنے لگا کہ جو تا میں نے
خریدا، جا درایو نے خریدی تھی۔ چونکہ جا در مفت می تھی تو سورو پے کی جا در کی بھی کوئی
و بلیونیس اور دس روپے اپنے گئے تھے اس لیے جو تے کی قدر کا پہند تھا، لہذا اس جا در

ے جو<del>ہ</del>ا صاف کرر ہاتھا۔

اس لیےاس ایمان پرہمیں خود بھی اپناجان مال اور وقت لگانا جا ہے پھراس کی قدر وقیت آئے گی۔ ہمارے تبلینی بھائی یہی بات تو ساری و نیامیں بتاتے پھررہے ہیں کہ جان مال وقت کے گا پھر قدر وقیمت آئے گی۔ اور سے بات سوفیصد اپنی جگہ تجی کچھاہے۔

#### ایمان کی حقیقت تلواروں کے سائے میں:

﴿ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا﴾ (الاعال:")

کہ یہ سیچے مومن ہیں اور پھرانلد تعالیٰ نے محابہ کے ایمان کو معیار بنا کر باقی لوگوں سے لیے نمونہ بناویا ،فر مایا:

﴿ فَإِنَّ أَمَّتُوالِيمِعْلِ مَا أَمَّنتُمْ بِمِ فَلَكِ الْمُتَكَّرُوا ﴾ (الترة: ١٣٤)

## 

''اگرىيا يمان لائنى جس طرح كىتم ايمان لائے پھريد ہدايت يائيس كے'' توصحابہ كرام كے ايمان كواللہ تعالى نے معيار بناديا۔

#### ایمان دنیا کے ثبات کا ذریعہ ہے:

مومن الله تعالی کواتنا پیارا ہے کہ اب تک ایک مومن بھی دنیا میں رہے گا ،الله تعالی کواتنا پیارا ہے کہ است کیا الله تعالیٰ قیامت کوقائم نیس فرما کمیں گے۔ اب تک ایک بندہ بھی الله الله کینے والا دنیا میں رہے گا اللہ تعالیٰ اس ونیا کی بساط کی نہیں بمیش گے۔ اس سے آپ ایمان کی طاقت کا اغداز ولگائے کہ وہ اس پوری دنیا کے محفوظ رہنے کا ،سلامت رہنے کا سبب بنا ہوا ہوتا ہے۔

#### ايمان كى حقيقت:

اب اس پرعلمی گفتگوں کی بھی بہت تفصیل سے ہے جو محدثین طلبا کے سامنے کرتے ہیں۔امام ٹنافعی میسلیڈ نے سوال: کیا آپ مومن ہیں؟ کے جواب میں کہا کہ آنا مورمن إِنْ شَاءَ اللّٰهُ

اورامام اعظم <u>مُؤلِّل</u>ة في فرمايا:

آنَا مُؤْمِنٌ حَقًا

''میں یکا مومن ہوں''

دونوں نے بات سی کہی۔امام شافعی میں ہے اپنی ظاہری کیفیت کو دیکے کرکہا، امام اعظم میں ہوں نے کہا کہ میں پکامومن ہوں کوئی شک کی مخبائش ہی نہیں ،اس لیے کہ شک سے تو ایمان فاسد ہوجا تا ہے، جس طرح سرے سے شہد فاسد ہو جا تا ہے۔ تو امام اعظم میں ہونے نے فرمایا کہ شک کی مخبائش ہی نہیں، کی بات کر د، بات کرتے ہوئے

پاؤں کے بیٹچ چٹان ہو۔ پس بکا موس ہوں۔اورامام شانقی جُواہی سے خرمایا کہ بھی! باست توانجام پرہوتی ہے۔ إنسقا الگاغ مّالُ بِالْحَوّاتِيْسِ کہ پِنتَہِس موت ايمان پر آئے گی کُرُیس ،اميدکرتا ہوں لہٰڈا آنا مُوْمِنْ إِنْ شَاءً الْلَّهُ۔

بہرحال آج کے ذمانے میں تو جمیں آقا مُوْمِنْ حَقَّا میاں بات دلوں کے اندر پکا کر لینا چاہیے۔اس لیے کہ ذرائی بھی آپ مخبائش رکھیں نا تو شیطان کو درواز ہال جائے گا دہی سے شک ڈالناشروع کردےگا۔

### مضبوط ایمان دلیل نہیں مانگتا:

امامراضی می تفتین نے وجود فداوندی پرسودلائل جمع کے تھے۔ایک مرتبہ شیطان
ان کے سامنے آیا، انہوں نے اسے کہا کہ ویکھ بیرایمان کتا بیا! کہتا ہے کہے؟ کہا کہ
میں نے الشقائی کے وجود کے بارے بی سودلائل انتھے کیے بیں، اس نے کہا کہ
آپ کا ایمان کیا ہے۔انہوں کہا کہ یہ یہی بات کر دی کہ بیراایمان کیا؟ اس نے کہا
کہ باں بیکا ویکھنا ہے تو یہ جو دیماتی جارہا ہے اس کا ایمان پکا ہے۔امام رازی نے
بوچھا: وہ کیسے؟ اس نے کہا: ویکھیں فررا! اب شیطان اس ویماتی کے پاس کیا، ایک
آدی کی شکل میں اور جا کر کہتا ہے کہ اللہ تعالی موجود نہیں ہے۔ جیسے بی اس نے کہا تو
دیماتی نے جو تا اتارلیا، کہا: تیری ائی تیمی خروار تو نے یہ بات کر نے کی جرائت کیے
دیماتی نے جو تا اتارلیا، کہا: تیری ائی تیمی خروار تو نے یہ بات کر نے کی جرائت کیے
جو بات سفنے کو تیار نیس اور تم تو دلائل کی با تیمی کرتے ہو، سودئیلیں دو کے بیں سودلیلوں
کو تو زدوں گا، تہیں پھرشک پیدا ہوجا ہے گا، ایمان ضائع ہوجا ہے گا۔

تواس کیے ایمان کے معالمے میں بندے کوٹھوں اور پکا ہونا جا ہیے، اس دیمہاتی

CACACA CONSTRUCTION OF THE OF

کی طرح کہ ہم نے کوئی اس متم کی بات ہی تھیں سنی ۔ لبندا شرع شریف کے خلاف کی عاش کی عقل کی بات ہی تھیں سنو! آج کے دور میں انٹر نہید پر، ادھر ادھر کفر نے ایسے سوالات کرنے شروع کر دیے تاکہ ایمان والوں کا ایمان ضائع ہوجائے، وہ فک میں پڑجا کیں۔ موثی می بات ہے کہ بھی ہم جرچیز کوتو نہیں جانے، ہرچیز کا ہمیں نہیں بات ہے کہ بھی ہم جرچیز کوتو نہیں جانے، ہرچیز کا ہمیں نہیں بات ہے اس کے خلاف کوئی بات سنے کے جاری کورد گار ایک ہے، موجود ہے، ہم اس کے خلاف کوئی بات سننے کے لیے تیاری نہیں۔ اس طرح پھرایمان ہر حال میں محفوظ دیے گا۔ ورنہ تو بات سننے کے لیے تیاری نہیں۔ اس طرح پھرایمان ہر حال میں محفوظ دیے گا۔ ورنہ تو بھرائی اوگوں پر مشکل ہو گیا ہے۔

### ايمان كي أيك نشاني:

ائمان کی ایک پیچان اورنشانی ہے۔ وہ بیکہ جب بھی کوئی بندہ گتا ہ کرتا ہے تو ول پس عمامت اورخلش ہوتی ہے ، گناہ کرنے پرول پس خلش یا ندامت کامحسوں ہونا ، بیا بیمان کی علامت ہوا کرتی ہے۔

## ایمان ضالع ہونے کی تین وجوہات:

جارے مشاکع نے تکھا کہ ایمان تین وجوہات سے شائع ہوتاہے بڑی اہم یات ہے۔

﴿ سب ہے پہلی وجافت اسلام کے ملئے پراللہ کا شکرا دانہ کرنا۔ جوانسان اللہ تعالی کا شکر اوانی کرنا۔ جوانسان اللہ تعالیٰ میں کا شکر اوانیس کرتا کہ اے اللہ ! آپ کا شکر ہے کہ آپ نے جھے ایمان والا بتایا، یہ ایک طرح کی تاشکری ہوتی ہے اور تاشکری نے تعین ذائل ہوجاتی ہیں۔اس تاشکری سے ایمان بندے ہے والیس لے لیاجا تاہے۔

﴿ دوسرى وجد تعميد اسلام كے چيف سے بے خوف ہونا۔ يعنى انسان اسے ايمان

کے بارے میں بےخوف ہوجائے ،اس کودل میں بیخوف نق شہو کہ پیتنہیں میں اس نعمت کوموت تک پہنچا بھی سکول گایا تہیں ۔ جب بیخوف دل سے نکل گیا ، بےخوف ہو گیا تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس نعمت سے بند نے کومحردم کردیتے ہیں۔ ھیر نیسہ میں میں نے مسل اندیسکی مل سن کے معمد اسمون میں کسی سے جو ال

پتیروجہ بیا کہ بندہ مسلمانوں کی دل آزاری کومعمولی سمجھتا ہور کسی کا حق مارا سمجھتا ہور کسی کا حق مارا سمجھتا ہے کوئی مسئنہ نہیں ، کسی کا یہ کیا اورائی بیا کہ سمجھتا ہے کوئی مسئنہ نہیں ، کسی کا وہ کیا اورائی بیا کہ سملمانوں کی دل آزاری کومعمولی سمجھتا ہوائی ہے انڈر ب العزب اسلام والی نعت کو واپس لے لیا کرتے ہیں۔

ایمان کیم محفوظ رہے؟

. ....

بيرآ پ كى مهر بانى ہے، ميں اس پرآ پ كالا كھ لا كھ شكرا دا كرتا ہوں ۔ جتنا ہم اس يرالله

تعالیٰ کا شکرا دا کریں گے ، اتنا اللہ رب العزب جہارے ایمان کی حفاظت قربا کیں

گے۔ اور ہم موت تک اس کی حفاظت کے ساتھ و نیا سے چلیں جا کیں گے۔



## دوسراسبب علم حاصل کرنا

شرح صدرحاصل ہونے کا دوسراسب علم کی نعمت ہے۔ علم سے مرادعلم دین ہے علم دین ایک روشنی ہے۔ نبی مَالِیْ نے فر مایا: اگر علم نود اگر علم نود

علم ایک نورے۔

لہٰذا اُس نور کو حاصل کرنے کے لیے ہرمون کو کوشش کرنی جا ہے۔ہر بندہ تفصیلی علم نو حاصل نیں کرسکتا تکریہ کہاں تکھا ہوا ہے کہ ہم ساری عمر جاہل ہی رہیں۔ لہٰذا جوجس ورہے میں علم حاصل کرسکتا ہے، وہ کرتار ہے۔ نبی عالیٰ آئے نے فرمایا: اُحاکمیوْ الْعِلْمَہ مِنَ الْمُعَلَّدِ اِلْعَلْمَہُ مِنَ الْمُعَلِّدِ اِلْنِی الْلَحْدِد

" علم حاصل كرو يتكلمو أب سے كر قبر ميں جانے تك"

جس عمر میں بھی بندہ ہودہ علما کے پاس بیٹھ کر ،مسائل سکھے ،قر آن پاک کا ترجمہ پڑھے ، وہ احادیث مبار کہ پڑھے ، وہ دعا کیں یا دکرے ،ضرور بات و بن کیا ہیں اس کے بارے بیس معلومات حاصل کرے ۔ ہرمسلمان مرداور کورت کے او ہربیضرور ک ہے ۔

عكم أيك نوري:

علم معلومات کا نام نہیں بلکہ ایک نور کا نام ہے۔ چنانچہ امام شافعی میشد ہیں۔ امام مالک میشند کے باس سے شفر آوانہوں نے دیکھ کرفر مایا تھا کہ اے نوجوان! میں تیرے سینے میں ایک تورد یکھیا ہوں تم اس نور کی حفاظت کرتے رہنا۔ وہ علم کا تور تھا جو۔ اللہ نے ان کے سینے بیس عطافرہ و یا تھا۔

اورامام شافعی میشد کے اشعار بھی ای طرح ہیں انہوں نے امام وقع سے پوچھا تھا کہ بیس بھونی جاتا ہوں توانہوں نے کہا کہ گناہ چھوڑ دوتو فرماتے ہیں:

> شَكُوْتُ إِلَى وَتِيْعِ سُوْءَ حِفْظِيُ فَأَوْصَالِيْ إِلَى تَرُكِ الْمُعَاصِيْ فَإِنَّ الْعِلْمَ نُوْدُ مِّنْ اللهِي نَوْدُ اللهِ لَا يُعْطَى لِعَاصِي

علم الله تعالیٰ کا نور ہے اور اللہ تعالیٰ کا پینور کنا ہ گا رکونیس دیا جا تا۔

حفرت مفق شفع میلی نے ایک مرتبہ پوچھا طلبہ سے علم کا مغہوم کیا ہے؟ کی فی حفرت مفق شفع میلی ہے ایک مرتبہ پوچھا طلبہ سے علم کا مغہوم کیا ہے؟ کی نے کہا جا نا بھی نا بھی نا بطلبا جواب ویتے رہے ، حضرت خاموش رہے کی نے کہا کہ معزرت! آپ بی بتادیں کے علم کا مغہوم کیا ہے؟ تو حضرت نے فر ما یا کہ علم وہ نور ہے جس کے حاصل ہونے کے بعداس بڑمل کے یغیر چین نہیں آتا ، یہ کیفیت ہے تو یہ نورنصیب ہوگیا اور اگر نہیں تو پھر یا کم نہیں وہال ہے۔

چنانچہ ہمارے اکا برنے لکھا ہے، جب دارلعظوم دیو بند بیں پڑھانے والے بھی صاحب نسبت ہوتے تھے، پڑھنے والے بھی کی صاحب نسبت ہوتے تھے، تو فرماتے ہیں کہ اس وقت طلبا کا بیرحال ہوتا تھا کہ جب دارالحدیث سے صدیث کاسبق پڑھ کر نگلتے تھے تو ان کے چیروں پراتنا نور ہوتا تھا کہ باہر دیکھنے والے لوگ یوں سیجھتے تھے کہ بیمعنکف حضرات ہیں جواعث کا ف کے بعد والیں نگل رہے ہیں۔ بینی جسے معنکف کے چیرے پراعتکاف کے مکمل ہونے کے بعد نور ہوتا ہے، ایسے بی دو فرماتے ہیں کہ حدیث کا درس سننے پر ہمارے چہروں پرنورا آجا تا تھا۔

#### علم حاصل ہونے کی علامت:

چنا نچیا کمال الشیم میں نکھا کہ علم نافع وہی ہے جس کی شعا کیں سینہ وول میں پھیل جا کیں اور شکوک دشہرات کے پرووں کو بھاڑ ویں۔ ہمار پرا کا ہرنے فر مایا کہ جنتاعلم ہڑھے ، اتناخوف خدا بھی ہڑھنا جا ہے۔

> ﴿ إِنَّهَا يَنْحَشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِةِ الْعُلَمَاءُ﴾ (ناطر: ١٨) " بيئك الله تعالى سة رسته بين وهي لوگ جوعلم واليه مين"

تونعلم جتنا ہو ھے اتنا ہی خوف خدا بھی دل میں ہو ھتنا چلا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیٹک علم کے ساتھ سوجانا جہالت کے ساتھ نماز پڑھتے پرزیادہ فضیلت رکھتا ہے۔

### علمی سوال پر مغفرت:

چنا نچے صدیم یا ک میں آتا ہے کہ جب کو لگ آ دی مختاج ہوا ور وہ کس دروازے برر و ٹی کا سوال کرے تو اس پر اللہ تعالیٰ تین بندوں کی مغفرت فریا تے ہیں۔

جس نے مال کمایاس کی بھی مغفرت ہے۔ جس نے اس فقیر تک کھانا کی بڑیایا اس کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تبن بندوں ک مغفرت ،جس نے روٹی کا سوال کیا۔

کیکن جس طالب علم نے استاد ہے ملمی سوال پو جیما تو اس سوال کے پو چھنے پر اللہ تعالیٰ جار بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔

سب ہے میلےسوال یو چھنے والے کی معفرت ہو جاتی ہے۔



دوسراجواب دینے والے (استاد) کی جھی مغفرت ہوجاتی ہے۔

تیسراجوگرد بیٹے ہوتے ہیں محفل میں سننے والے ان کی بھی اللہ منفرت کر دیتے ہیں۔

۔۔ اور چوتھا جواسمحفل کے انعقا د کا ذریعہ بن رہے ہیں وہ معاونین حضرات اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں لیکن ان سے محبت رکھنے کی وجہ سے ان کی بھی مغفرت کر دکی جاتی ہے۔

۔ اس سے اتدازہ لگاہیے کہ اللہ رب العزت کو علم کا حاصل کرنا کتنامحبوب ہے۔

## تيسراسبب دل ميس محبت البي كابونا الم

اور تیسری چیز جس سے شرح صدر کی کیفیت حاصل ہوتی ہے یہ ہے کہ محبت المہی دل میں الی سا جائے کہ ماسوا کی محبت کو دل ہے ختم کر دے۔ایک دل میں وو محبتیں نہیں ساسکتیں۔ محبت ایک کی ہی سائے گی خالق کی محبت سائے گی یا مخلوق کی محبت سائے گی۔

مخلوق کی محبت جب کہی جاتی ہے تو اس سے مراونفسانی ، شیطانی ، شہوانی محبتیں ہیں جو خلاف شرع انسانوں کو اوھراوھر ہو جاتی ہیں۔ جن محبتوں کا شریعت نے تھم دیا مال باپ کی محبت ، بہن بھائی کی محبت ، میاں بیوی کی محبت ، مسلمان بھائی کی آپس میں محبت ، یہ تمام شری محبت ہیں ۔ یہ حقیقت میں الله رب العزب کی محبت ہی کی آگے تفصیلات ہیں ۔ تو ان تمام محبتوں کو اللہ تعالیٰ کی ہی مجبت کہا جاتا ہے۔ جب ہم ما سواکی محبت یا غیر کی محبت کی بات کرتے ہیں ، اس سے مراد ہوتا ہے کہ شریعت کے دائر ہے مسئم میں معبت کے دائر ہے ہیں ، اس سے مراد ہوتا ہے کہ شریعت کے دائر ہے میں میں معبد میں معبد میں معبد کے دائر ہوتا ہے کہ شریعت کے دائر ہے میں میں معبد معبد میں معبد معبد میں معبد میں معبد میں معبد میں معبد میں معبد معبد میں میں میں معبد میں معبد میں معبد میں معبد میں معبد میں معبد میں

BOLLING DESCRIPTION OF THE DESCR

ے نگل کرلذتوں کی خاطر شہوتوں کے پیچھےلگ کر ہوں کے تحت جوانسان کے تعلقات ہوتے ہیں اس سے وہ تحبیق مراد ہیں۔ تو انسان کے دل کے اندرا یک الله تعالیٰ کی محبت ہواور باقی سب ماسوا کی تحبیق ول سے ختم ہو جائیں۔ یعنی اللہ سے محبت ہواور اگر کسی سے مجت ہوتو اللہ رب العزت کی وجہ سے محبت ہو، ماسوا کی محبت ختم ہوجائے۔

# محبت البی کہاں سے ملتی ہے؟

اس کیفیت کو عاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کیفیت کوسیکھنے کے لیے مشاکح کی محبت میں وقت گزار نا پڑتا ہے، ٹریڈنگ لینی پڑتی ہے۔ ہاسوہ اللہ والے بھی پڑتا ہے، کورس لیمنا پڑتا ہے، جیسے اپنی بائیو کل کے کورس ہوتے ہیں تو اللہ والے بھی ای طرح کے کورس کرواتے ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس بچھ وقت گزار نے کے بعدروحانی بیماریاں دور ہوجاتی ہیں۔ بندے کے ول میں اللہ رب انعزت کی محبت بھر جاتی ہے۔ جیسے مقناطیس کے پاس لو ہار ہے تو اس میں بھی مقناطیسیت آ جاتی ہے۔ ای طرح اللہ والوں کی محبت میں بیٹھ کر بندے کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت بھی میں بیٹھ کر بندے کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت بھی بیٹھ کر بندے کے دل میں بھی اللہ رب العزت کی محبت بھی جاتی ہے۔ اس طرح اللہ والوں کی محبت میں بیٹھ کر بندے کے دل میں بھی اللہ رب العزت کی محبت بھی جاتی ہے۔

دو مجبتیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتیں:

اورا گرکوئی بندہ بیستجھے کہ جی میری نفسانی محبتیں بھی چلتی رہیں اور جھے اللہ تعالیٰ ک محبت بھی مل جائے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فریادیا:

﴿ مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلِ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جُوْفِهِ ﴾ (الاحزاب: ۴) ''الله تعالیٰ نے کسی بندے کے پہلویس دودل ٹیس بنائے'' الله تعالیٰ نے کسی انسان کے سینے میں وودل ٹیس رکھے کہ ایک دل رخمن کو دے دے نور دومرا دل ننس اور شیطان کو دے دے۔ فرمانیا ندندول ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے۔ یہاں ایک ہی کا معاملہ ہے اس ایک کی محبت دل میں بیٹھالیتا ، اسی کو تو حید کہتے ہیں۔

#### شرك برداشت نهيس:

اس کے اللہ تعالیٰ کوشرک ہے :ہت زیادہ نفرت ہے، ارشاد فرمایا: جو گناہ لے کر آ ؤیس جومیا ہوں گا بخش دوں گالیکن میں شرک توجمجی معاف نبیس کروں گا۔ جیسے مرد کی غیرت بھی گوارائبیں کرتی کہ اس کی بیوی کے دل بیں اس کی محبت کے علاوہ کسی دوسرے کی بھی محبت ہو، خاوند مجھی گوارانہیں کرتا۔ اگر کسی کی بیوی ہے کہ میں آپ کی بھی ہون ہوں تو وہ شاباش دے گایا جوتے مارے گا؟ کافر ہوگا تو ہوسکتا ہے کہ اس کو ا الراجي كليا و منه الكين ميهم و كامعا مله تو كو في اور جوج منها به موهن تجهي برواشت نبيس كر و المراب المرابع المرا ک ای بیوی اول و دواس کو کیے گا تو پھر بہال ہے وقع ہوجا۔ اللہ رب اعزے کا بھی ی معاملہ ہے کہ جو کیے کہ اللہ میں آپ کا میمی بندہ ہوں اورنٹس اور شیطان کی بھی ہا بتوں کو پیرا کرتا ہوں ،فریائے ہیں بھرد فع ہوجاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت گوارانہیں کرتی که مومن اس محسوانسی اور کے سامنے اپنا سر چھکائے ، سجدہ کرے رمحبت کا وہ لعنق جوالله تعالى كے ساتھ ہونا جاہيے وہ اس كے غير كے ساتھ استوار ر كھے ہے اللہ تعالی کو ہرگزیسندنہیں۔

بیاتہ عورتیں بھی ایستدنیس کرتیں۔ واقعہ لکھا ہے کہ ایک خاتون کو کس نے ویکھا ، اس نے کہا کہ بی جھے تو آپ بہت ہی اچھی **گئی ہیں ، مجھے تو آپ سے بڑی مجت** ہے اس نے کہا کہ میری بہن ہیچھے آ رس ہے ،وہ مجھ سے بھی زیاوہ خوبصورت ہے تو اس 3 - Julius 1 388 888 (10) 888 883 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 888 (10) 888 8

نے محوم کر پیچے دیکھا تو اس نے جوتا اتار کے سر پرلگایا،اس نے کہا کہ اگرتم اپنی محبت میں سچے ہوتے تو تم دوسری کی طرف مجمی نظر ندا تھاتے۔تو جب ونیا کی عورت کوارہ تہیں کرتی تو اللہ رب المعزت کیے اس چیز کو گوارہ کرتے ہیں۔

بنوں کونو رشخیل کے ہوں یا پھر کے:

اس لیے اللہ رب العزت کی بی محبت بندے کے دل ٹی ہو ہاتی ہے گیا ہے کے بت بندے کے اندر ہیں ، انسان ان کودل سے نکال دے۔ م

بتوں کو توڑ تخیل کے ہوں یا پتر کے

کسی کلاس فیلوکابت پڑا ہو، کسی کے دل میں کسی اور کار بھی بت ہوتے ہیں۔ کار میں میں میں اور کار میں اور کار بھی اور کار بھی

﴿ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴾ (الانبا:٥٢) "ليكيى مورتمل إلى جن رِثم مجاورے بيض موا

ای لیے میدول مجمی بھی انسان بت خاند بنالیتا ہے، یا کندخاند بنالیتا ہے، تو ول سے ان تمام محبوّق کوختم کر کے ایک الله رب العزمت کی محبت کوول میں رکھا جائے۔

صاحب اکمال العيم فرماتے بي كدجب تك ول نازيا حركتوں سے بازند آئے

اس میں دقائق واسرار کھنے کی اہلیت پیدائیس ہوتی۔ چنا نچے فرہاتے ہیں:

عشق با مرده نباشد پائیدار عشق را بامی باتیوم

اس کے معزز سامعین مرنے والوں اور ڈھلنے والوں سے کیا عبت کرنی ، محبت کرنی ، محبت کرنی ، محبت کرنے ، محبت کرنے ہے

پاس جرئل عنیدالسلام آئے ،عرض کیا: اے اللہ کے حجوب ا عِشْ مَنْ شِنْتَ فَاتَكَ مَیْتُوْنَ جَنَاجِاجِی زندگی گزاری، ایک دن موت آنی ہے۔ وَ اَخْبِ مَنْ شِنْتَ فَاتَكَ مَفَادِفَهُ

جس کے چاہیں آپ بحبت کریں ،ایک دن آپ کوجدا ہوتا ہے۔ تو جب دنیا میں جدا ہونا ہی تفہرا تو پھرانسان کیوں نداللہ تعالیٰ سے بحبت کرے۔

#### مخلوق سے محبت بھی اللہ کے لیے ہو:

لو مخلوق ہے محبت بھی اللہ رب العزب کے لیے ہو، جیسے نبی عالیہ آ کو صدیق الکر والٹو سے بھی مجت بھی اللہ رب العزب کے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اکبر والٹو سے بھی محبت تھی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ آپ کوسب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو آپ والٹو آپ کے فرمایا کہ اندے کر مایا کہ اندے کہ اندے کہا امر دول میں سے کس سے؟ آپ نے فرمایا: عاکش کے والد صدیق آئبر والٹو ایک جگہ ہر والد مادیا: •

لَوْ تُحُنُتُ مُنْتِحِدًا خَلِيْلاً لَا تَنْحَذُتُ ابَا بَكُو خَلِيْلاً ''اگریس دنیا کے اندرکس کوا پناخلیل بنا تا تو میں ابو بمرکوا پناخلیل بنالیتا تمر میرا خلیل نقط میرامولی بی ہے'

تویہ جومیاں بیو کیا کا تعلق ہے ہے بھی اللہ رب العزت کی نسبت سے محبت کا تعلق ہے، اصل محبت دلوں میں اللہ رب العزت کی ہی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے اس ہی جسی زیادتی ہائگنی جا ہے، شکر ادا کرنے پرائلہ تعالی اس نعمت میں زیادتی عطافر ما ہیں ہیں۔

<u>алиото де судаватално влаги наврананий пробраний професиторова и пробрама в начинаний програмации, че по</u>

THE WAY THE RESIDENCE TO THE REAL PROPERTY OF THE PERSON O

## چھینی چیزیں

بكدمشائخ في توكعا كدچه چزي الى كى بين كدان يربند وتسيس بحى كهاسك

-4

🚯 شكر پرنعت مين زيادتي بيتني:

مہلی بات کم اگر انسان کسی نعت کا شکر اوا کرے گا تو اس نعمت میں یقیعاً اللہ تعالیٰ اضافہ عطافر ما ئیں کے۔اس پرتم کھائی جاسکتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا: ﴿ لِاَنْ شَکَّرْتُهُ لِکَنْ مِنْ تُعَدِّمُ لِلْزِیْدِ نَدِیْمُ کُورِ (ابراہم نے)

﴿ صبر پراجریقینی:

فرمایا جو بنده مجمی مصیبت پر پریشانی پر مبرکرے گاتو الله رب العزت اس کواس مبر پر منرورا جرعطا فرمائیں ہے۔اس پر بھی انسان چاہے توقعتم کھاسکتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

روب بن المسابرون أَجْرَ هُمْ بِغَيْدٍ حِسَّابٍ ﴾ (زمر: ١٠) ﴿ إِنْهَا يُوفِي الصَّابِرونَ أَجْرَ هُمْ بِغَيْدٍ حِسَّابٍ ﴾ (زمر: ١٠) " نيفنك مبركرنے والول كوان كا جربے صاب ديا جائے گا" قرآن اس برتعد بق كرد باہے۔

📆 توبه يرمعافي يقيني:

ای طرح جو بنده توبددل سے کر لے تو معانی ملی بیتی بات ہوتی ہے۔ تو بہ پکی کرے اور ول سے کرے جس کو توبة الصوح کہتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالی تو ایش ہی اس دفت دیتے ہیں جب وہ اس کی توب کو تیول کرنے کا اراد و قربا لیتے ہیں۔ چنا نچے قربایا: ﴿ هُوَ الَّذِي يَكُولُ التَّوْمِيَةَ عَنْ عِبَايِمٌ وَ يَعْفُوهُ عَنِ السَّهِ فَاتِ وَ يَعْلُمُ

مَا تَفْعَلُونَ ﴾ (شورى: ٢٥)

'' اور وہی ہے جواپیے بندوں کی توبے قبول کرتا ہے اور ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور جانتا ہے جوتم کرتے ہو''

الم استغفار بررزق من بركت يقنى:

ای طرح جوانسان استنفار کثرت کے ساتھ کرتا ہے، اللہ تعالی اس کے رزق میں مظینی برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ کثرت رزق کے ساتھ اللہ تعالی اس کورزق بیں بھیتی برکتیں عطا فرماتے ہیں۔

﴿ وَقُلُتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ عَقَارًا ٥ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمُ مِدُوكَرًا ٥ وَ يُمْدِدُ كُمْ بِأَثْوَالِ وَ يَنِيْنَ ٥ وَ يَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّتٍ وَ يَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارًا ٥ ﴾ ( وَن: ١٠ ـ ١٠)

﴿ وَا كَي قِيولِيت يَقِينَ :

ای طرح پانچویں چیز کہ دعا کے بعد تبولیت کا ہونا بھیٹی ہے، توفیق ہی تب لمتی ہے، جب بندے کواللہ تعالیٰ تبول فرمانا جا جی ہیں۔اس لیے فرمایا:

﴿ أَدْعُواْ بِي ٱسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ (موَن: ٢٠) " تم دعا ما گو بمن تنهاری دعا دُل کوتبول کرتا ہوں"

محربید کہ کوئی ایما براعمل ہوجائے جس سے دعا ہی برکار ہوجاتی ہے۔ جیسے نی علیہ السلام نے قربایا: جس کا کھا تا حرام ، جس کا لباس حرام ، وہ غلا ف کعبہ کوئیمی پکڑ کر دعا ما تھے تبول نیس ہوتی۔ اس لیے کہ دہ حرام کی نحوست کی وجہ سے ہے ، اگر میٹوشیس نہ ہوں اور حلال پر زندگی گزارنے والا بندہ اپنے رب سے دعا ما تھے ، اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کوئیمی بھی رذہیں فرماتے۔

### ﴿ صدقے ير مال بين اضافه يقين:

اورچھٹی چیز، جوبھی انسان انڈرتعالی کے راستے ہیں اپنے مال کوصد قد کرہ ہے اللہ تعالیٰ اس مال کے بدلے بین اس کو ضرور مال عطافر ماویتے ہیں۔ اس کے بارے نبی منظم انتخابی اس مال کے بدلے بین اس کو ضرور مال عطافر ماویتے ہیں۔ اس کے جوب کا دیسے بی منظم کی انتخابی کے حدیث پاک ہیں تشم انتخابی کے بین فرما ویتا بہت کافی تھا کہ ایک سیچ کی زبان سے پیکلمات نکھے مگر نہیں اللہ تعالیٰ کے مجوب نے تشم کھا کر فرما یا کہ صدقہ کرنے سے انٹہ تعالیٰ انسان کے مال میں کی نہیں ہونے ویتے ۔ چنا نجے تر آن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ وَمَا الْفَقَدُمُ مِنْ شَيْءٍ فَهُو يُخْلِفُهُ وَ هُوَ خَيْرِ الرَّازِقِيْنَ﴾ (سا:٣٩) \* توبيمي تم خرچ كرتے بوون اس كاعوض دينے والا ئے، اور دہ سب سے بہترروزی دینے دالائے''

کہتم جو چیز بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اس کے چیچے تنہیں وہ نعمت اور بھی ٹی جائے گی۔

# چوتھا سبب ﴿ ذِ کراللّٰہ کی کثرت کرنا ﴾

جوتفا سبب جس سے شرح صدر حاصل ہوجاتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا۔

الله تعالى جائبة بين كميرك بندك ذكر كثير كرين اس ليه ارشا وفرهايا: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ لَا مَنُوا اذْكُرُ وا اللّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴾ (الدس اس) ''اے ایمان والوں اللہ تعالیٰ کا ذکر کشرت کے ساتھ کر د'' اور کشرت کے ساتھ ذکر وہی ہوتا ہے جو ہروفت کیا جائے ۔ارشادفر مایا: ﴿ کَیْنِینَ یَکْ کُرُونَ اللّٰہ قِیامًا قَ تَعُودًا وَ عَلَی جَنُوبِهِمْ ﴾ (الرجم ان الله)

''و ولوگ جواللہ کا ذکر کرتے ہیں کرتے ہیں کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہوئے'' متیوں جالتوں میں جو بند واللہ کا ذکر کرے۔انہی کواللہ تعالیٰ نے اولسو البساب فرمایا۔ کہ و وعقل مندلوگ ہیں اور فرمایا:

﴾ ﴿ رِجَالٌ لَا تَلْهِيهِم ۗ تِجَارُةً وَلَا بَيْعُ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ﴾ (ائور:٣٧) ''ميرے وہ بندے جَن کوتجارت اورخزيد فروخت بھی ميری يا دے عافل بيس کرتی ہے''

### الله تعالیٰ کی خوشی اور ناراضگی کی پیچان:

جارے مثارتے نے ایک جمیب بات کھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ بندوائی کیفیت کو پہنچان سکتا ہے کہ اللہ تعالی جمید ہے اس کی بہنچان سکتا ہے کہ اللہ تعالی جمید ہے تاراض ہیں۔ اس کی انہوں نے بوی ساوہ کی پہنچان بتائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس بندے سے انٹہ تعالی خوش ہوتے ہیں اس کی پہنچان بیائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس بندے سے انٹہ تعالی خوش ہوتے ہیں اور گنا ہوں ہے اس کو حضوظ فرما ہے بہتا ہوں ہے اس کو حضوظ فرما دیتے ہیں۔ اور جس بندے ہاں کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اور گنا ہوں ہے اس کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اور جس بندے ہاں کو محفوظ فرما عالی کہ ذکرے اس کو شاہوں ہیں۔ اور جس بندے نائل بھی ہواور شاہوں ہیں بنوے ہیں۔ وہ بات ہیں۔ جب بندہ غائل بھی ہواور گنا ہوں ہیں۔ جب بندہ غائل بھی ہواور گنا ہوں ہیں۔ جب بندہ غائل بھی ہواور گنا ہوں ہیں باور گنا ہوں ہیں۔ جب بندہ غائل بھی ہواور گنا ہوں ہیں۔ جب ہیں۔ جمید کمٹرت کے ساتھ استعفار کرتا ہا ہے ۔ ایسے دب کومن تا ہے ہے۔

# عملی ذکر کی حیار صورتیں

ایک تو قبلی اور لسانی ذکر ہوتا ہے اور ایک ہے انسان عمل سے ذکر کر ہے۔ یعنی عمل سے اپنے رب کو یا و کرے۔ یو ذکر کیے بھتی ایک عمل سے اپنے رب کو کیے یا د کرے؟ انسان کی چارصور نیس ہوتی ہیں یا تو وہ نیک ہوگا، یاوہ گنا ہوں میں پڑا ہوگا، یو خوش ہوگا، یاغم زدہ ہوگا۔ بیرچارہی صور تیس ہیں۔

#### نيك آدمي كاذكر

جونیک آ دی ہے اس کا ذکر ہے ہے کہ بیداللہ تعالیٰ سے اس نیک عمل کی قبولیت کی وعاماً نُکّمار ہے۔جونیکی پر ہے وہ اس نیکی کی قبولیت کی اپنے رب سے دعا ہا نُمّار ہے۔ اس حال میں بیاس کے لیے بہترین ذکر ہے۔

#### ﴿ كَناه كاركاذ كر:

اور جوانسان گناہ میں مبتلا ہے اس کو جا ہیے کہ وہ اپنے پروردگارہے اس گناہ کی معانیٰ مانگے اور اس سے تو بہتا ئب ہوجائے ،اس کا ذکر ہے۔

#### 🗗 خوش آ دمی کا ذکر:

اور جوانسان خوش ہیں اس کو جاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کاشکرا داکر ہے۔ نعمت ملنے پرشکراداکر نااس وقت کا سب ہے افضل و کر ہواکر تاہے۔

### ﴿ عُم زوه كا ذَكر:

اور جوانسان تم زدہ ہے تو اسے جاہے کہ دہ صبر کے ساتھ دفت گزارے ثم اور پریشانی میں صبر کے ساتھ وفت گزار تاہی جی اللہ تعالیٰ کی محبت کا سبب بنتا ہے۔ الإسراب (مرياب ) ( المريك الإلا ا

#### بندے کا ذکراللہ کے دوذ کروں کے درمیان:

حضرت علی مظافرہ فر ما یا کر ۔ تے ہے کہ انسان جو ذکر کرتا ہے وہ اللہ کے دوذکروں
کے درمیان کرتا ہے ۔ کس نے بو چھا کہ حضرت ! وہ کیے؟ تو فر مانے گئے کہ ایک تو اللہ تعالی اس کو پہلے ذکر کی تو فیق و ہے ہیں تو جب تو فیق و ہے ہیں تو اس وقت وہ بندے کو یا دین کر تے ہیں پھرتو فیق و ہے ہیں ۔ جیے حسن بھری میں اللہ فر ماتے ہے کہ جھے اللہ تعالی نے البام فر ما یا کہ میرے بندے اگر کہیں تھے بھی سڑی ہوئی روثی ملے یا سالن بزی ال جائے کھانے کے لیے تو اس کو شد و بکھنا کہ جھے تھانے کے لیے کیا ملا؟ بلک اس کو دیکھنا کہ جھے اس وقت یا دھا۔ بہت و بکھنا کہ بھے اس وقت یا دھا۔ بہت و بکھنا کہ بلک اس کو دیکھنا کہ جب بندے کو یا در تھانے تو اس کے جب رزق کی تقسیم میرے مالک نے کی تھی اس نے اپنے بندے کو یا در تھا۔ تو ایک تو ذکر کی تو فیق و سے ہوے اللہ تعالی یا دکر تے ہیں اور پھریندہ جب ذکر کر تا ہے تو اس کے بارے میں اللہ تعالی فر ماتے ہیں۔

میں اور پھریندہ جب ذکر کر تا ہے تو اس کے بارے میں اللہ تعالی فر ماتے ہیں۔

میں اور پھریندہ جب ذکر کر تا ہے تو اس کے بارے میں اللہ تعالی فر ماتے ہیں۔

میں اور پھریندہ جب ذکر کر تا ہے تو اس کے بارے میں اللہ تعالی فر ماتے ہیں۔

میں اور پھریندہ جب ذکر کر تا ہے تو اس کے بارے میں اللہ تعالی فر ماتے ہیں۔

میں اور پھریندہ جب ذکر کر تا ہے تو اس کے بارے میں اللہ تعالی فر ماتے ہیں۔

میں اور پھریندہ جب ذکر کر تا ہے تو اس کے بارے میں اللہ تعالی فر ماتے ہیں۔

میں اور پھریندہ جب ذکر کر تا ہے تو اس کے بارے میں اللہ تعالی فر ماتے ہیں۔

میں اور پھریندہ جب ذکر کر تا ہے تو اس کے وار دیں جسیس یا دکر دوں گا''

توالشہ تعالی پھراستے یاد کرتے ہیں تو بندے کا ذکراللہ تعالی کے دو ذکروں کے درمیان ہوتا ہے۔



پانچو یہ چیزفر استے ہیں اُلْاحُسَانُ اِلَی الْمُشْخُلُوْقِ

مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔

اگرہم چاہتے ہیں کہ ہمیں شرح صدر نصیب ہوتو ہمیں ایسا بنا پڑے گا۔ ہمارے قول سے بغل سے سی بھی عمل سے اللہ کے کسی بندے کا ول نہ دیکھے ، کسی کی بھی ول آزاری نہ ہو۔

آج کے زمانے میں اس میں بہت کوتا ہی ہوتی ہے کمبی نمازیں ہوھ لیتے ہیں، کمی کتیج پھیر لیتے ہیں تبجہ نہیں جھوڑتے، اشراق نہیں جھوڑتے، علاوت نہیں چھوڑتے۔ ذراکس کی کوتابق ہارے سننے میں آجائے پورے شہر میں ڈھنڈورا پیٹتے چلے جاتے ہیں، اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے ۔ جہاں ہیضے تبعرہ اس تبعرے سے زیادہ خطرة ك چيزكوئي نبيس موتى ۔ اللہ بچائے يہتيمر وتو بسااوقات ايمان كے ضائع ہونے کاسب بن جاتا ہے۔ مراسر فیبت ہور ہی ہوتی ہے، اس کے بارے میں بات کردی، اُس کے بارے میں بات کر دی ، بھی و نیامیں کوئی ایسا ہے جس کے اندر کوئی خامی نہ ہو۔اس محضل میں کوئی ایسا ہے جو ہاتھ اٹھ کر کیے کہ میں نے مجھی گتا ونہیں کیا۔ جب سب بی گناه گار ہیں تو پھرہمیں کیا ضرورت ہے ہم کس دوسرے کی برائی کا تذکرہ کریں؟ کیا یہ بہترنہیں کہ جب ہمیں پیتہ چلے تو ہم اللہ سے وعا ماتکیں کہ اے اللہ! ہمارےاس بھائی کی غلطی کومعاف فرمادے۔اےاللہ!اس کی ستاری فرمادے۔ہم اس کے لیے دعا مائٹنس مے ،الند تعالیٰ اس کو ہمارے لیے قبول فر مائیں مے۔آج توبہ حالت ہے کہ خاوند بیوی کے عیب ڈھونڈ تا چھرر ہا ہوتا ہے اور بیوی نے خاوند پروور بین فٹ کی ہوئی ہوتی ہے، یہ چیزانتہائی خطرناک ہے۔

سب سے بری بہاری دل آزاری:

اس کیے ہم ایسے بن جاتے ہیں ، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے وہال جان ہے

ہوتے ہیں، غیرانسان کو اتنا پریشان نہیں کرتے تھے کہ جتنا انسان کو اپنے پریشان

کرتے ہیں۔ ایک بندہ مصیبت میں ہوتا ہے اور دوسرے اس مصیبت کوئی گنا زیادہ

بنادیج ہیں، ول وکھاتے ہیں۔ کسی کا ول دکھا کے کوئی اپنے رب کو کیے راضی کرے

می ؟ ای نیے بیاریوں میں ہے سب ہے بری ول کی بیاری ہے اور ول کی بیاریوں

میں ہے سب ہے بری ول آزاری ہوتی ہے۔ ول آزاری نہیں کرنی چا ہے کسی کی اسلامی کاول نہیں دکھا ناچا ہے۔ بنکہ کہنے دالے نے تو یہاں تک کہا:

مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے ڈھا دے جو بچھ ڈھیندا اے پر کسے دا دل نہ ڈھادیں رب دلاں وچ رہندا اے کہ مبدگرا بیٹھے مندرگرا ہیٹھے جوگرا ہیٹھے اس کی پروائیس ،کسی کا دل نہ گرا دیٹا کہ دب بندے کے داوں میں بہتے ہیں۔

#### الله والول كالتبيازي وصف:

تواس ہے ہمیں اندازہ کرتا جا ہے کہ ہمیں دوسروں کی ولآزاری سے دوسرول کو کیا وہ تو اس نوں کا تو کیا وہ تو اللہ و سے ہیں وہ انسانوں کا تو کیا وہ تو جیوانوں کا بھی ول نہیں وکھاتے۔ انسان تو پھر تظیم ہے، اشرف المخلوقات ہے، حیوانوں کا بھی ول نہیں دکھاتے۔ چنا نچہ توجہ سے ایک دویا تمیں سنیے۔ حیوانوں کا بھی دل نہیں دکھاتے۔ چنا نچہ توجہ سے ایک دویا تمیں سنیے۔ مسر حفرت خواجہ باتی باللہ تو تھاتیہ ہمارے سلسلے کے بہت ہوئے گزرے ہیں۔ مسر قذر کے رہنے والے تھے اور سمر قذر شن سمر دیاں بہت زیاوہ شدید ہوئی ہیں کہ سائیریا کی شعندی ہوا کیں سیوھی وہاں پہنچتی ہیں۔ ایک مرتبہ ہمارے چند دوستوں کو مہاں وہ مند کی شردی برداشت نہیں کر وہاں وہ مدند کی سردی برداشت نہیں کر سائے۔ حالا تکہ سب نے چڑے کی جگئیں بہنی ہوئی تھیں اور موزے اور دستانے ہینے سکے۔ حالا تکہ سب نے چڑے کی جگئیں بہنی ہوئی تھیں اور موزے اور دستانے ہینے

ہو۔ کے تقے گرا کی بڑ شندی ہوائتی کہ وہ بندے کے سینے سے پار ہور ہی تھی۔ اس دن پیتہ جلا کہ یہاں کی سردی کیسی ہے؟ اس سردی کے موسم میں تہجد کے لیے اضے اور انہوں نے مصلے پرجلدی جلدی فلی پڑھا اور پھر سوچا کہ میں لحاف میں جا کر باتی ذکر کر لیتا ہوں۔ جب آئے تو دیکھا کہ لحاف میں تو ایک بلی آکر سوگن تھی، انہوں نے سوچا کہ اب میں آگر لحاف میں سو ذک گا تو بلی کی نیند خراب ہوگی، البذا والہی مصلے پر بیٹھ گئے۔ خود سردی سے کا نیخ رہے بلی کی نیند خراب ندگی۔ اللہ دب العزت نے بہتے گئے۔ خود سردی سے کا نیخ رہے بلی کی نیند خراب ندگی۔ اللہ دب العزت نے الہام فرمایا کہ تیرے اس مجاہدے کی وجہ سے ہم تھے ایک ایسا شاگر دعطا کریں سے کہ جس کا فیض پوری دنیا کے اندر پھیلے گا۔ چنانچہ بیدا ہے تیخ کے تھم پر بید دہاں سے ہندوستان آئے اور اللہ تعالی نے امام رہائی مجدد الف طافی میں تو ہدے اور ہماری نظر میں تو بہدوستان آئے اور اللہ تعالی کی نیند کا خیال رکھنے کی وجہ سے اور ہماری نظر میں تو دیا۔ یہ سعادت می آئیک بلی کی نیند کا خیال رکھنے کی وجہ سے اور ہماری نظر میں تو انسانوں کی نیند کا کوئی لحاظ نیس ہوتا۔

○ .....اور صدیث پاک یس آتا ہے اور سیح صدیث ہے کہ زائی مورت تھی اوراس نے ایک پیاہے کتے کو پانی پلادیا تھا، کتے نے پانی پی کرجب خوشی کی آواز نکالی تھی اس کی آواز پرااللہ تعالی نے بنی اسرائیل کی زانی حورت کے گناہوں کو معاف قریا دیا۔

تواگر کھی اور بلی کہوتر اور کتے کی خبرخواہ کے واقعات ہیں تو ہم اگر کسی اللہ کے بندے کا دل خوش کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ بیا یک بہت اہم چیز ہے اور آج کے زمانے میں اس میں بہت کوتا ہی ہوری ہے، ذبا نیس السی بدل موجک ہیں کہ کترتی چلی جاتی ہیں۔ وہ الفاظ نہیں ہول رہی ہوتی خود اپنے ناسدا تمال کو کاٹ رہی ہوتی ہیں، اپنی کھیتی کوکاٹ رہی ہوتی ہیں، اپنی کھیتی کوکاٹ رہی ہوتی ہیں۔

اس لیے ہم اللہ کے بندوں کو قوش کریں ، دائر ہ شریعت کے اندر رہتے ہوئے ، بہنیں کہ کوئی خلاف شرع کام کے لیے کیے کہ میں بڑا خوش ہوں گا۔ دائر ہ شریعت کے اندر رہتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کے بندول کے دل خوش کریں ۔اللہ رب العزت اس کے بدلے ہارے سینے کو فورے بھر دیں گے۔

### شرح صدر کانور:

ید پانچ چیزیں ایک ہیں کہ اگر انسان کے اندرا آجا کیں اللہ تعالی اس کوشرح صدر عطا فرماتے ہیں جس بندے کو اللہ تعالی پیفتیں تھیب فرما دے اس کوشرح صدر تھیب فرماتے ہیں ادر۔

اَلْتُورُ إِذَا دَخَلَ الْصَّدُرَ اِنْفَتَحَ "نورجب سِينے مِن واخل ہوتا ہے تو سینہ پھر کھل جاتا ہے" ﴿وَ مَنْ يَّرِدِ اللَّهُ بِهِ عَمْدًا يَّشُرَهُ صَدْرة لِلْإِسْلَامِهِ﴾ الله تعالیٰ جس سے فیرکا اراد، فرالیتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول

ويتاہے۔

تو اللہ تعالیٰ ہمارے سینے کو بھی اسلام کے لیے کھول دے ہم ان چیزوں کو اپنے
اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔اعتکاف ہیں آ کر ہیٹھنے کا مقصد ہی ہی ہے کہ ہم
تجزید کریں۔ جو فارغ وقت ملے گانان پانچ با توں کوسوچ سوچ کے آپ بیسوچیں کہ
میں کہاں پر کی کوتا ہی کررہا ہوں اور اس کوتا ہی کو ہیں کیسے دور کرسکتا ہوں۔ جب ہم
اس کے لیے کوشش کریں مجے اور دعا کمیں بھی کریں مجے تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارے لیے
داستہ آسان کردیں مجے۔

# نفس پر بھاری دوال**فاظ**:

اور دومرا اپنے دل میں بیسوچنا کہ میں گناہ گار ہوں ۔سرسری طور پرسب کہہ دیتے ہیں،کیکن دوسرا اگر کہہ دے یارتو بڑا گناہ گار ہے پچر دیکھوآ سے سے کیا جواب ملتا ہے ۔نفس ان دوالفاظ کو سننے کے لیے تیار ہی ٹیس ہوتا۔اورمشاکخ خانقای یاحول



میں بندے کو میمی تعلیم و بے بین کہتم اپنے نفس کو آمادہ کرو کہ دونشلیم کرے کہ میرے اندر گناہ گاری بھی ہے میرے اندر دنیا داری بھی ہے۔ جب ہم شلیم کریں گئو اب علاج شردع ہوجائے گا۔ جب اس کوشلیم (Expect) کرلیا اللہ تعالیٰ اس بھاری کا دور ہونا آسان فرمادیں گے۔ وعاہے اللہ تعالیٰ اعتکاف کی برکت ہے ہمارے دلول سے دنیا کی محبت کو بھی تکال دے اور گنا ہوں کی نفرت ہمارے دلول میں عطا فرما دے۔

وَ الحِرُ دُعُولًا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ









الْحَمُدُ لِلّهِ وَكُلَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةِ الْمَذِيْنَ اصْطَفَىٰ امَّا يَعُدُّ

فَأَعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشّيَدُ الْ الرَّجِيْدِ ٥ بِسُمِ اللّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ٥

﴿ لَانَ شَكَرْتُمُ لَكَانِ يُكَنَّمُ ﴾ (الاحمِنِ)

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَةِ عَمَّا يَصِغُونَ ٥ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ٥ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ٥ وَالْحَمْدُ وَالْمَعْمَدِ وَعَلَى الْمُرْسَلِينَ٥ وَاللّهُ مَن مَن مَن مَن مَن اللّهُ مَن مَن اللّهُ مِنْ الْعَالَمُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن المَن المَن المَالَمُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن المُن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مَا مُ

ہم میں سے ہرانسان پراللہ رب العزت کی لا تعدا ذھتیں ہیں بعض الی ہیں کہ جن کا ہمیں احساس ہے اور بعض نعتیں الی جی جن کا ہمیں ادراک بھی نہیں ہے، آئی نعتیں ہیں ۔

﴿ وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لاَ تُعَصُّوا هَا ﴿ (ابراہیم ۳۳) ''اگرتم اللہ تعالیٰ کی نعتوں کو گناچا ہوتو گن بھی نہیں سکتے'' ان گنت نعتیں ہیں۔اگر کو کی شخص پوجے کہ تی جھ پر کیانعتیں ہیں؟ ہیں تو بہت غریب نقیر ہوں۔ تو ایک نعمت تو یہ ہے کہ اللہ رہ العزت نے ہمیں انسان بنایا۔ چاہتے تو گدھا بنا دیتے ، جانور بنا دیتے ، اللہ رہ العزت نے اپنے نفٹل اور کرم سے ہمیں انسان بنایا یہ کتنی بڑی نعمت ہے! پھر اللہ رہ العزت نے دین کی نعمت عطا فرمائی۔ کتنے لوگ عقل میں ہم سے ایجھ ،شکل میں ہم سے ایجھے، کیکن ان کو دین کی

نعت نعیب نہیں ہے۔

پھراللہ رب العزت نے نبی ٹائیڈ کم کا است میں سے پیدا فر ہایا۔ پہلے انہیا اس است میں پیدا ہوئے کے لیے دعا ما تکتے تھے، ہمارا کوئی حق نہیں تھا، ہم نے کوئی درخواست نہیں کھی تھی، بن مائے اللہ رب العزت بینعت عطافر مائی۔

پيرغور كريں الله تعالىٰ بميں:

بینا کی نہ دیتے تو ہم اندھے ہوتے۔ ا

..... كويائى نددية لو كو تلك موت\_

...... ماعت نددیت تو بهرے ہوتے۔

.... صحت ندد ہے تو بمار ہوتے۔

.....کپڑے نہ دیتے تو نگلے ہوتے۔

..... کھانا نہ دیتے تو بھو کے ہوتے۔

..... مال نه دیے تو ہم فقیر ہوتے۔

....اولا وندويخ تولا ولدبوتي

....عقل نددية توپاكل موت\_

....عزت نه دیتے تو ہم ذلیل ہوتے۔

آج جوہم عز نق مجری زندگی گز ارتے پھررہے ہیں بیسب اس مولی کا کرم اور احسان ہی توہے لیو فرمایا:

﴿ لِإِنَّ شَكَّرُتُمُ لَازِيْدِيَّتُكُمْ ﴾ (ابرائم: ١)

أكرتم نغتون كالشكرزياده اداكرو تشكوته بم الثي نعتين اورزيا دوهمهين عطاكرين

\_2

شكر كمے كہتے ہيں:

شكر كيتے ہيں؟

آلِاعُتِوَافُ بِنِعَمِ اللَّهِ وَ إِسْيَعُمَالِ الْجَوَادِحِ فِي طَاعَتِهِ " اللّه دب العزت كي نعتول كاعتراف كرنا (تسليم كرنا) اور بجراعتها كوالله رب العزت كي حكمول كي مطابق استعال كرنا"

انسانی فطرت ہے کہ انسان لے کر بہت خوش ہوتا ہے اور دینا مشکل کام ہوتا ہے۔ اللہ نظرت ہے کہ انسان لے کر بہت خوش ہوتا ہے اور دینا مشکل کام ہوتا ہے۔ اللہ نظافی فرماتے ہیں میرے بندے اتم نے جو مجھے سے آئی فعین لیس، اب ان نفستوں کا احسان منستوں کا حسان مانو، اعتراف کرو کہ میرا پر دردگار کتنا عظیم اور کتنا بڑا ہے! جس نے مجھے ان نفستوں ہے۔ نواز اے۔

شکرگزارتھوڑے ہیں:

مگر میرکا م مشکل ہے ۔اس لیے شیطان کوبھی پیتہ تھا کہ بیہ بند نے متیں مانگیں ہے تو بہت مگران کاحق نہیں ادا کریں ہے ۔تو اس نے کہا:

﴿ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمُ شَاكِرِينَ ﴾ (الاعراف: ١١)

اے اللہ! اس اُ وم کی وجہ ہے جمعے وحت کارہ گیا ، آپ دیکھیں گے کہ اس کی اولا د پش ہے اکثر ناشکرے ہول ہے ۔ آپ تو نعمتوں ہے نوازیں گے اور بیغمتوں کاشکر اوائییں کریں گے ۔ اور دب کریم نے قرآن مجید پیش فرما دیا: کریں مرد ہوں مدر سے میں مردہ ہوں دور

﴿ وَ قَلِمْ لَى مِنْ عِبَادِى الشَّكُودُ ﴾ (سا:١٣) ''ميرے بندول عن تعور بي ميراشكرا داكر نے والے'' 

### شکرگزاری فر مانبرداری میں ہے:

صیح شکر ہے ہے کہ ہم اپنے اعضا کو اللہ رب العزت کے عکموں کے مطابق استعمال کریں سہل بن عبداللہ تستری مجافظہ فرماتے تھے:

مسل سریں۔ بس بی مہد سری جوادہ سری جوادہ اللہ عکینگ فکلا تغصی بیشیء میٹھا
ہوارہ حک مِنْ نِعَمِ اللّٰهِ عَلَیْکَ فَکَلا تَغْصِی بِشَیء مِنْهَا
ہےاعضا اور جوارہ تم پراللہ کی نعت ہیں ، ان اعضا ہے اللّٰہ کی نافر مائی تہ کرو۔
وستور ہے کہ اگر ادھار کا مال ہوتو وینے والے کی ہدایات کے مطابق اسے
استعال کرنا جاہے۔ آپ کی شہر ش مجھے اور آپ نے وہاں پرایک گاڑی کرائے پر
لے لی تو وولوگ شرط لگاتے ہیں کہ اسے استعال کرنا اور ایسے نہ کرنا وہ
نہ کرنا۔ اگر اس کے مطابق استعال کریں تو وہ گاڑی دیئے رکھتے ہیں ور نہ پھروہ وا اپس
لے لیتے ہیں۔

کرائے کا مکان کمی کو دیں اور وہ اس کا خیال شدر کھے مس ہوز کرنا شروع کر
دے تو کرائید دار اس کو خالی کرالیتا ہے۔ یہ ہمارا جسم بھی ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ
ادھار کا مال ہے اور جوادھار کے مال پر فریفتہ ہوا پھرے اس کو پاگل اور بے وقوف کہا
جاتا ہے۔ ہمارا یہ حق ہے کہ ہم ان اعتما کو اللہ رہ العزت کے حکموں کے مطابق
استعال کریں۔

# انبیاظ الله کے شکر گزار:

ا نبیائے کرام اس ونیا میں اللہ رب العزت کی نعمتوں کا سب ہے زیادہ شکرادا کرنے والے ہیں۔ کیونکہ وہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کو جائے تھے، پہچائے تھے۔ ﷺ ۔۔۔۔۔ابراھیم مائیٹل کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ شَاكِرٌ الْاَنْعَيْدِ ﴾
"ووالله كي نعتول كاشكراداكرنے والے بيں ـ"

الله الله على عَبْدًا شَكُودًا ﴾ (الاسراء: ٣)

دوه مر عشكر الربندے متے ـ"
دوه مر عشكر كرار بندے متے ـ"

المنتسب المان واليكاك بارك من قرمايا:

« آفَلَا اَكُونَ عَيْدًا هُكُورًا » " كياش الله تعالى كاشكر كزار بند ونه بنول ـ "

عَكْرِ اللِّي مِن انسان كي كوتا بي:

تواگرانسان نعتول کوماصل کرنا جا ہتا ہے تو نعتوں کا شکر یھی ادا کرے۔ اگریزی ٹیس کسی نے کہا:

Allah gives and forgives

الله تعالى ويتاب اورمعاف كرويتاب

Man gets and forgets

بنده فيتاب اور بحول جاتا ہے۔

تولینے کے لیے تو ہرکوئی راضی ہے لیکن شکر ادا کرنا مید مشکل کا مین جاتا ہے۔ اس کی چھوٹی می مثال جھیں کدا گر کوئی بندہ ایک شربت کا گلاس چیش کر دے تو اس کا بھی شکر میدا دا کرتے ہیں، جس پر در دگار نے محت دی، بھوک جیسی نعمت سے نوازا، دسترخوان پر بیٹے کر پید بھر کے کھانا کھاتے ہیں، نہ شروع کی دعایاد ہوتی ہے نہ بعد کی دعایا د۔اس کا مطلب ہے ہم نے اللہ کا تو شکر ادانہ کیا، روٹی کھانی یا دیتی، پید بھرنا یا دقعا بگرجس پروردگار نے اس تعت سے نوازا، اس پروردگار کا احسان با ننامیہ یا دنہ رہا۔

ناشکری کفرہے:

قرآن مجید ش بتایا که شمراداند کرنا، به نفرید، اس لیے فرمایا:

﴿ وَ اللّٰهُ مُووَالِی وَلَا تَکْفُروْنَ ﴾ (البقرة ۱۵۳:۵)

''تم میراشکرادا کرواورتم کفرمت کرو، انکارمت کرو''
ایک جگه فرمایا که بم نے انسان کو پیدا کیا۔
﴿ إِنَّا شَا کِرًا وَ إِنَّا شَا کُفُودًا ﴾ (دهر ۳)

''یا تو شکرادا کرنے والا ہے یا پھر کفر کرنے والا''
بساادقات انسان اللہ کی نعتوں کو پاتا ہے کیکن وہ شکرادا نیس کرتا تو پھراللہ دب
العزت اس بندے سے نعتیں واپس لے لیکتے ہیں۔ ای لیے نغمتوں کا شکر اوا کرنا

غفلت اورز وال نعمت:

انتبائی ضروری ہے۔

نعتوں کو لے کر پھر بندے کا غفلت میں پڑ جانا یہ خطرے کی بات ہوتی ہے۔ چنانچے فرمایا:

﴿ سَنَسْتَلْدِ جَهُدُ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (التلم: ٣٠) ہم ان کو آہستہ آہستہ ورجہ بدرجہ اتاریں گے۔اس طرح کہ ان کو پہنہ ہمی نہیں AUD (#3883 (209) (#3883 (100) AUD (1

حِلے گا۔مفسرین نے لکھا:

يَمُذُّهُمْ بِالنِّعَمِ وَيُنْسِيْهِمُ الشُّكُرُ عَلَيْهَا

كدان كوبم نعمتول سي نُوازين كاورد وَشُكُرادا كرنا بعول جائيس مع\_ وَ إِذَا رَكَنُوا إِذَا النِيغُمَةُ وَ حَجَبُواْ عَنِ الْمُنْعِيمِ أَخِلُواْ جب نعمتوں میں پڑجائیں معے، "م كوبھول جائيں معے تو پكڑ میں آجائيں

پھراللّٰدرب العزت کی سزامیں گرقآر ہوں گے۔

این عطا میشد فرماتے ہیں:

كُلَّمَا آخْدَتُوْ اخْطِيْنَةً جَدَّدُنَا لَهُمُ يِعْمَةً وَ ٱنْسَيْنَاهُمُ الْإِسْتِغُفَارَ مِنْ تِلْكَ الْخَطِيئَةِ

'' جب بھی وہ گناہ کریں گے ،ہم اور نعمت ان کو دے دیں ھے اور ان کو اس خطا پر استغفار کرنا بھلا ویں ھے'' خطا پر استغفار کرنا بھلا ویں ھے''

چنانچہ دہ پکڑیں آجا کیں گے۔

# نعت کاشکرزبان سے:

جونعتیں اللہ رب العزت نے عطا کی ہیں ،ہمیں ان کاشکر زبان ہے بھی ادا کرنا چاہیے۔ چنانچے علمانے لکھا ہے کہ جس بندے نے نعت کے مطنے پر المحصد فلد (سب تعریفیں اللہ کے لیے ) کہا، اس نے کو یاشکرا دا کر دیا۔ اور میہ جونعتوں کا اظہار ہے، میہ تفاخر کے طور پر نہ ہو، اظہار تکبر کے لیے نہ ہو۔

" اَلَتَّحَدُّثُ يِنِعَمِ عَلَى وَجُهِ الْإِثْوَادِ بِفَصْلِ اللَّهِ مِنْ غَيْدِ اِسُتِحُقَاقٍ لَا عَلَى وَجُهِ الْإِلْتِحَارِ" CAN PROPER DESCRIPTION OF THE DE

'' نغمتوں کے بیان کرنے میں لوگوں پرانی یزائی جنگانا مقصد نہ ہو بلکہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا اقرار کرنا مقصد ہو۔''

ای کیے فرمایا:

﴿ وَ أَمَّا بِيعُمَةِ رَبِّكَ فَحَدِثُ ﴾ تم اپني رب كانعتول كا تذكره كياكرو-

ال کیفرمایا:

إِنَّ اللَّهَ إِذَا ٱنْعَمَ عَلَى عَبْدِهٖ نِعْمَةً آحَبُ أَنْ يَوَاةُ عَلَيْهِ "اللَّهَ تَعَالَى جِبِ بندول كِلْعَتِينِ عِطَافَرِما تا ہے توان كے آثار بندے برو يَمِنا بھی چاہتاہے۔"

کہ بندہ ان تعمق کو ظاہر بھی کرے کہ ہاں اللہ رب العزت نے مجھے بیعتیں دی ہیں۔ایک جگہ فرمایا:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَذْكُرُواْ نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَمْكُمُ ﴾ (فاطر:٣)

"اعانسانو! تم البين رب كي نعتول كا تذكره كرو-"

موی علیهان این قوم کویسی دعوت دی:

﴿ وَ إِذْ قَدَّالَ مُوسَى لِعَوْمِهِ يَا قَوْمِ الْأَكُرُو لِعُمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ (المائدة:١٠)

''اور جب کہا موی اُلِیّا نے اپنی قوم ہے، اے میری قوم! الله کی نعتوں کا تذکرہ کرو!''

### نعمت کاشکرمشکل ہے:

الله تعالیٰ اس چیز کو پیند فر ماتے ہیں کہ اس کی نعمتوں کا تذکرہ کیا جائے۔ لیکن

آپ دیکھیں گے کہ یہ کام مشکل ہے، مثلاً: ایک نوجوان نوکری کے لیے انٹرویوویے

گیا، انٹرویوی وہ سیلیٹ ہوگیا، اس کونوکری مل گئی۔ آپ جب اس سے پوچھیں مے

کہ کیا بتا؟ تو وہ کارگز اری سنا ہے گا کہ انٹرویو لینے والے نے بیسوال پوچھا اور میں

نے سوچ کر یہ جواب دیا، پھراس نے بیسوال کیا تو میں نے یہ جواب دیا۔ اب وہ ہر

بات میں کررہا ہے: میں، میں اور میں۔ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ کیا مطلب؟

بات میں کررہا ہے: میں، میں اور میں۔ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ کیا مطلب؟

کر فیم ٹ ساراا پی طرف کہ مجھے اپنی عقل اور قابلیت کی وجہ سے توکری مل گئی۔ اور اگر

بوجھے کہ بھی انٹرویو میں فیل کر دیا جا تا اور آپ پوچھے کہ بھی انٹرویو میں کیا بتا؟ تو وہ

جواب میں کہتا کہ جیسے اللہ کی مرضی۔ بھی تو اللہ کی مرضی تھی، اس وقت اللہ کی مرضی یا دور جب سلیکٹ ہوئے تو اللہ کی مرضی یا دور جب سلیکٹ ہوئے تو اللہ کی مرضی یا د

اس کا تجرب اس طرح ہوا کہ ایک آوی کا برنس اتنا تھا کہ اگر اپنی فیملی کے علاوہ وہ چالیس اور فیملیوں کوسپورٹ کرنا چاہتو وہ آرام ہے کرسکتا تھا، اتنا کھلا پیسہ انلہ نے دیا تھا۔ ایک دفعہ اس سے پوچھا کہ سناؤ کام کا کیا حال ہے؟ کہنے لگا کہ بی بس گزارا ہے۔ بیہ الفاظ من کر بڑی جرت ہوئی کہ یا اللہ! اس کو تو چاہیے تھا کہ جواب میں ایوں کہنا کہ بیس تو اللہ پر قربان جاؤں ساری زندگی بجدے میں سر ڈال کر پڑا میں اللہ کی فعمت کا شکراوائیس کرسکتا۔ اتنا اللہ نے اس کو دیالیکن وہ مند بنا کر کہنا ہے کہ جی بس گزارا ہے، تو تذکرہ کرنا بھی مشکل لگتا ہے۔

ہونا تو یہ چاہیے کہ موقع بموقع تذکرہ ہوتو ہم اللہ رب العزت کی خوب تعریفیں کریں۔کوئی بندہ بینے کوٹوکری لگواد ہے تو اس کا تذکرہ کرتے نہیں تھکتے ، ہاں بیٹے کی تعریفیں کرتی نہیں تھکتی ، تو بندہ اللہ کی تعریفیں کرتے کیوں تھکے ؟ تو ہمیں جاہیے کہ جب بھی کوئی بات ہوخوب اس بات کا تذکرہ کریں کداللہ نے مجھے بے شارنعتیں عطا فر مائی ہیں۔انسان نعمتوں کو بھول جاتا ہے کئی مرتبہ توا پناخت مجھنا شروع کر دیتا ہے۔ چنانچہ

بور پہ فَصَّبُ الْعَبْدِ عَلَى الْإِقْدَارِ بِالنِّصَدِ وَالْحَمَاءُ مِنَ الْمُنْعِمِ بندے کو جاہے کہ اللہ تفالی کی نعتوں کا اقرار کرے اور منعم قبق سے حیا کرے اس کے حکموں سے نافر مانی نہ کرے۔

نعت کی قیت کلمهٔ شکریس ہے:

یہ جونعتوں کاشکرادا کرنا ہے بیعت کی قیت کاادا کرنا ہے، بیاس کو ہے آف کر دینا ہے۔ آپ کے پاس کوئی چیز آئے اور آپ Pay off (قیمت کی ادائیگی) کر دیں تو وہ چیز آپ کے باس رہتی ہے اور اگر ہے آف ند کریں تو واپس لے لیتے ہیں کہ بھئی! آپ نے قیمت تو اوائیس کی ۔ بیابھی ؤمن میں رکھیں کہ اس ونیا میں رعائتی قیست (Discounted Rate) پر یہ چیزمل رہی ہے کہ الحمد للد کہنے ے (Pay off) ہوگی اور آخرت میں اتنی قیت ہوگی کدد بی مشکل ہوجائے گا-چنانچە مديمي ياك ميں ہے آتا ہے كداكك بنده ايك پياڑكى چونى پريانچ سو سال عبادت كرنا ربا اوراك نے بيدوعا ما كلى كدالله! مجھے مجدے على موت آئے، چنانچےاہے تجدے میں موت آئی۔ جب اللہ رب العزت کے حضور بیشی ہوگی تو اللہ تعاتی نے فریائیں ہے کہ میرے بندے کومیر نے فضل سے جنت میں داخل کردو۔وہ کے گا کہ اللہ عمل کی دجہ ہے جیجیں۔اللہ تعالی فرمائیں ھے میرے بندے کومیرے فضل سے جنت میں داخل کر دوء و کھے گا: یا اللہ ایس یا چے سوسال عبادت کرتا ر ہا۔اللہ تعالیٰ فرشنوں کو تھم ویں سے کہ اچھااس بندے کی عبادت اور میری نغیتوں کا

تم آپس میں میزان کرو کد کیا چیز زیادہ ہے۔ جب میزان کیا جائے گا تو پانچے سوسال کی عبادت اس کی بینائی کی قیت ندین سکے گی۔ تو فرما کمیں گے کہ اب اس کوجہنم میں لے جاؤ۔ جب جہنم کی طرف تھسیٹا جانے لگا تو روتا ہے پکارتا ہے: یا اللہ! اپنے فضل سے مجھے جنت عطافر ما، تو اللہ نے فر مایا کہ ہاں اب تو نے میری عظمت کومیجیا تا۔

ادربعض کمآبوں میں بیکھا ہے کہ جب اس نے کہا کہ انڈا میں نے تواسے سو سال آب کی عبادت کی تو اللہ اس کی کہ رواشت سال آب کی عبادت کی تو اللہ اس کو بیاس لگا دیں گے۔ آئی بیاس لگے گا کہ رواشت کر فی مشکل ہوجائے گی۔ پانی طلب کرے گا ،ایک فرشتہ پانی کا بیالہ لے کرآ ہے گا، کہ گا کہ قیمت اوا کروت ملے گا۔ کتنی قیمت ؟ استے سال کی عبادت ، حتی کہ ایک قرت آئے گا کہ ایک بیالے کے بدلے پوری نیکیاں و بیے کو تیار ہوجائے گا۔ جب تیار ہوگا تو انڈ فرما کمیں گے: میرے بندے! تیری ساری زندگی کی نیکیاں پانی کے تیار ہوگا تو انڈ فرما کمیں گے: میرے بندے! تیری ساری زندگی کی نیکیاں پانی کے ایک بیالے کی ایس کے میں کتنے بیائے پانی بیاتھا؟ کتنے مشروبات تو نے بیٹے تھے، تو کیسے کہ میں ان نو تو نو کو اوا کر دیار تو بی مشروبات تو نے بیٹے تھے، تو کیسے کہ میں ان نو تو نو کی کر سکتے ہیں۔

#### ایک خوبصورت اصول:

تی طایقهائے ایک بہت خوبصورت اصمالہ سمجھا دیا کہا گرتم وین کے معالمے میں ویکھنا چاہوتو اپنے سے دیکھنا چاہوتو اپنے سے دیکھنا چاہوتو اپنے سے اوپروالے کو دیکھوا در دی کے معالمے میں ویکھنا ہوتو اپنے سے پہنچے والے کو دیکھو گےتو پھرمحسوں ہوگا کہ ہم پچھنیں کررہ اور کرنا جا ہیں ، اور و نیا کے معالمے میں نیچے والے کو دیکھو گےتو کہیں کرتہ اور کرنا جا ہیں ، اور و نیا کے معالمے میں نیچے والے کو دیکھو گئیں گئیں اللہ نے تو ہمیں بہت پچھے دیا۔ اب عام طور پر اس کا الت ہوتا ہے کہ ہم وین کے معالمے میں اینے سے بیچے والے کو دیکھتے ہیں اور بچھتے ہیں کہ ہم

8 Paper 8 3 8 8 6 9 2 4 4 5 8

بہت کچے کررہے ہیں، فلاں تو نماز بھی نہیں پڑھتا، فلاں توبیہ کی نہیں کرتا۔ اور و نیا کے معا ملے میں اپنے سے او پر والوں کو دیکھتے ہیں، چنانچہ پیدل چلنے والا کہتا ہے کہ جھے مائکیل ند لی ، موٹر سائکیل ند لی ، موٹر سائکیل والا کہتا ہے کہ جھے تو موٹر سائکیل ند لی ، موٹر سائکیل والا کہتا ہے کہ جھے تو موٹر سائکیل ند لی ، موٹر سائکیل والا کہتا ہے کہ جھے تورویل والی گاڑی نیس لی ، تواس کی کوئی صد ای نہیں ۔ اپنے سے او پر والوں کو دیکھتے رہتے ہیں، اس وجہ سے احسان مائے کی بیا کے النا ناشکری ہوتی ہے کہ ہمیں سے بھی نہ ملاء ہیں نہ ملا۔

#### احساس نعمت:

چنانچ بزرگوں نے ایک واقد کھا ہے کہ ایک آدی نماز پڑھے مجد میں گیا اس
کے پاؤں میں جوتے نیس تھے تو پاؤں تخت جل رہے تھے۔ جب نماز پڑھ لی تو اس
کے دل میں بیر خیال آیا کہ اللہ المیں تو آپ کا تھم مانے کے لیے دھوپ میں چل کرآیا
ہوں اور آپ نے تو جھے جوتے بھی ندد ہے۔ بیر خیال سوج کر جب مجد سے باہر لکلا تو
کیا ہے کہ ایک نو جو ان جو ٹاگوں سے معذور تھا ، وہ اپنی سرینوں کے بل بیٹھا ہوا
اینے ہاتھوں سے گھٹ کھسٹ کر آرہا ہے۔ دل پر چوٹ پڑی کہ اوہو! میں تو
باؤں کے جوتے کا شکوہ کرتا پھر رہا تھا اس کی تو ٹاگیس جی نہیں ہیں ، کھٹ میں ہوا اللہ کے
مرکی طرف عباوت کے لیے آرہا ہے۔ تو جب اپنے سے نیچ والوں کو دیکھیں کے
تو پھراحیاس ہوگا۔
تو پھراحیاس ہوگا۔

کی دفعہ دیکھتے ہیں کہ ہم سڑکوں پرگاڑی ہیں سفر کر رہے ہوتے ہیں ،کہیں پر شیشہ کھنگھٹایا جاتا ہے، دیکھتے ہیں تو ایک مائٹنے دالی عورت ہوتی ہے،کہتی ہے: اللہ کے لیے مجھودے دیں۔وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی ،کسی کی بیٹی ہوگی ،کسی کی بہن ہوگی ، کسی کی ہوکی ہوگی ، ماٹگ کر کھا رہی ہے ، ہمارے گھر کی عورتوں پر انڈد کا کتنا بڑا احسان ہے کہ گھر کی نعمتوں ہے نوازا اور پروے کے اندر بیٹھ کرمن مرضی کا بیٹھی کھا رہی ہیں،ہم نے بھی اس نعمت کا حساس کیا؟

کتے لوگ میں جن کوسونے کے لیے صرف نیلی جیست ملتی ہے۔ ہمیں ایک وفعہ بنگد دیش جائے کا موقع ملاتو وہاں ہم نے ویکھا کہ بہت سارے لوگ ننگے یاؤں چل ر ہے ہیں ۔ حالا تکہ نیچے گھاس تھی اور ار دگر دیہت (Vegetation) سبرہ تھا۔ میں نے بیزیان سے بوچھا کدیاوگ منگھے یاؤں کیوں چل رہے ہیں؟ اس نے کہا کدان علاقوں میں اتی غربت ہے کہ کتنے ہی مردعورتیں ایسے ہوتے ہیں کہموت تک ان کو جوتا پیننے کی تو فیل نہیں ملتی ، زندگی ہیں ایک مرتبہ بھی جوتانہیں پہنا ہوتا ، ساری زندگی نتکلے یاوں زندگی گزار دیتے ہیں۔ان کے مردوں اورعورتوں کے پاؤں نتکے پاؤل چل چل کے ایسے ہوجائے ہیں جیسے جانوروں کے یاؤں شیجے سے سخت ہوتے ہیں۔ ا تنا عجیب لگا کہ یا اللہ! پوری زندگی یاؤں میں جوتے سیننے کا موقع نہیں ملا۔ اور جارے بہاں ویکھوتو سجان اللہ جوتوں کے ڈیز ائن فتم نہیں ہوتے ، ایک ہے ایک بروھ كر \_ توجم برتواللدرب العزب كى بهت تعتيس بين، اصول مدينا كدوين كے معالم میں ہم اپنے ہےادیر دالے کو دیکھیں تا کہ حرید ٹمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوا در دنیا کے معالمے میں اپنے سے شیج دالوں کودیکھیں۔

### ایک مصیبت زده شکرگزاری:

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں صحرا میں گیا تو جھے ایک جگہ ایک بوڑھے میاں نظرآئے جن کے جسم پر پینسیاں تھیں، ساراجسم زخم بی زخم بنا ہوا تھا اور وہ آتھوں سے بھی نابینا تھے میں نے دیکھا کہ وہ کچھ پڑھ رہے ہیں، جب ذرا قریب ہوکر سنا تو وہ کہہ رہے تھے: اللہ این آپ کی نعمتوں کا شکر اوا کرتا ہوں جو آپ نے بھے پرعطا

فرمائی ہوئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا کہ ایک بندہ بھار ہے، جار یائی ہے بل نہیں سکتا، یا وی ہے معذور ہے، آتھوں ہے بھی ٹابینا اور بیر کہدر ہاہے کہ اللہ! میں تیری نعموں کاشکری ادانہیں کرسکانے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے پو جھا کہ بھائی! آپ پرکون ی فعتیں ہیں؟اس نے کہا: سجان اللہ! کیا ایمان فعت نہیں ہے جس سے اللہ نے مجھے تواز ا ہوا ہے، بیر کتنی بوی تھت ہے جس سے اللہ نے تواز ا ہوا ہے؟ وہ كنے ككے كد مجھے ان كى بات بوى التھى ككى۔ بيس نے يو جھا كد بيس آب كى كوئى خدمت کرسکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کدمیرا یک بیٹا ہے دورن سے کہیں چلا گیا ہے اور میری خدمت کرنے والاکو کی نہیں ، وہ مجھے نماز پڑھا تا تھا ، وضوکروا تا تھا ،نماز میں مدد كرتا تھا، ذرااس كاپية كركے آؤا كہنے گئے كہيں باہر لكلا تو قريب ميں ديكھا كہا يك جگہ ایک انسان کا ڈھانچہ پڑا ہواہے ،اس کا گوشت شیریا کمی جانورنے کھالیا تھا ، میں تقبرا بإكه بين اس بات كوكيبے بتاؤں كەتمهارا بيٹے كوتو كوئى جانور كھا حميا - كہنے لگے كە میں آیا اور میں نے آگر کہا کہ میں آپ کے لیے ایک غم کی خبر لایا ہوں۔اس نے ہو چھا: کون کا خبر؟ میں نے کہا کہ تہارے جئے کوئسی جانور نے کھالیا ہے،اس کی بڑیاں اور اس کا ڈھانچہ بڑا ہواہے، باتی گوشت و ہال نہیں ہے۔میری اس بات کوس كرانهوں في الله كاشكر اوا كيا اورشكر اواكر كے كہنے لگے كداللہ الله اس بات ير راضی ہوں کہ تو نے مجھے وہ بیٹا دیا کہ رات کو تبجد پڑھتا تھا اور دن میں روزے سے ر متاتفا، باپ کی خدمت کرتا تھاا ور میں اس بات پرشکرا واکرتا ہوں کدمیرے بیٹے کو الحمد لله نیکی پرموت آئی ،اس کو عمناه پرموت نبیس آئی \_ آخری سباراوه بھی چلا ممیا تو اس ربھی شکر کیا کہ اللہ ا بیرے بیٹے نے زعدگی ایس گزاری کہ الحمد للہ اس کو تنگی پرموت آ کی گناه پرموت نہیں آ گی۔

<u>መመር ላይ ለተና ላይ መንግስት መስለም ያሉ ላይ እና የተመጀመስ ለመስመስት የመስለቱ እንደ መስፈርት እንደ መስፈርት እንደ መስፈርት የመስፈርት እንደ የመስፈርት እንደ የመስፈርት መ</u>

#### بندول كاشكر:

اس شکراوا کرنے کا ایک بہلوا وربھی ہے، وہ ہے اللہ کے بندوں کاشکرا دا کرنا۔ ا یک تو ہوتا ہے ابند تعالیٰ کاشکرا دا کر نااورا یک ہوتا ہے ابلد کے بندوں کاشکرا دا کر نابہ اللّٰدربالعزت نیزندگی کی تر تیب ہی الیمی بنائی ہے کہا یک دوسر ہے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔مثلاً: آب مکان بنانے کا اراد وکریں توسارا مکان خودتونہیں بنا کتے ، آپ کومستری لانے پڑیں گے، ڈیزائن بھوانا پڑے گا، مردور کام کریں گے، کوئی ککڑی کا کام کرے گا،کوئی پھرکا کام کرے گا،کوئی بجلی کا کام کرے گا۔ تو ایک گھر بنانے ش آپ کو کتنے بندول کی ضرورت ہوتی ہے ،تواس کا مطلب ہے کدا نسان ایک دوسر ہے کا حماج ہے۔ کام کرنے والے کو کسی مالک کی ضرورت تھی کہ ہم مزدوری کریں اوروہ ہم کوا جرت دے ادر مالک کومزوور ک ضرورت بھی کہ کوئی ہنر والا ہو جو تھیر کرے ،خود تو کام ٹیس جہ نتا۔ آپ فیکٹری لگاتے ہیں تو چلانے کے لیے بندوں کی ضرورت ہو آ ہے، ایسےلوگوں کی ضروت ہوتی ہے جن ہے آپ رامیٹیر بل (خام مال) خریدیں گے۔ایسے بندوں کی ضرورت ہوتی ہے،جن کواپنی پراڈ کٹ بیجیں گے توانسان ایک دوسرے کی ضرورت ہیں ۔ تو شریعت نے خوبصورت اصول بتایا کہ جب تمہیں ایک ودسرے کی ضرورت پڑتی ہے تو تم ایک ووسرے کاشکر پیجمی اوا کر در چنانچے شریعت ئے کما:

﴿ مِّنُ لَمْ يَشْكُو النَّاسَ لَمْ يَشْكُو النَّاسَ لَمْ يَشُكُو اللَّهُ ﴾ ''جوانسانو ں كاشكراوائييں كرتا وہ اللّه كانجى شكرادائييں كرتا'' نوانسانو ں كانجى شكراوا كرتا ضرورى ہے۔ليكن آئ ہمارے ماحول معاشرے ميں شكر كاادا كرتا بہت كم ہوگياہے۔ شکر به کی عادت ..... بهترین عادت:

میں اکثر اینے دوستوں کو واقعہ ساتا ہوں کہ ایک موقعہ پر ایک انگریز لڑ کی کو و یکھا اس نے اپنی بچی کو کھانا کھلانے کے دوران پنیتیں مرتبہ شکریہ Thank) (you کالفظ کہلوایا۔ آج کون می مسلمان مال ہے جو کھاٹا کھلاتے ہوئے بچی کوایک مرتبہ بھیشکر بیکا لفظ سکھائے ۔ہم اس بات کے زیادہ الل ہیں کہ ہم مسلمان ہیں واللہ کے باشنے والے ہیں، ہم شکریہ کی عادات ڈالیں لیکن ہمارے اندرشکریہادا کرنے کی عادت نبیں ہوتی۔ چنانچہ دس بچوں کو بلا کے آپ کو کی چیز دے دیں ،وہ چیز کے کے خوش ہوں گے،ان میں سے ایک بیجے کی بھی زبان سے آپ شکر بے کا لفظ نہیں سنیں گے، جزان البله کالفظ تبین سنیں گے۔ کیوں؟ طبیعت میں ناشکری ہوتی ہے۔ ہوا بھائی جھوٹے کے نیےجتنی بھی قربانی کر لے جھوٹا اے اپناحق سمجھتا ہے ، اس کا ا حسان نہیں مانیا رمیاں بیوی کے آپس کے معاملات میں و کم کھے لیجیے، بیوی جنتی بھی قربانی کرلے، شوہر کے لیے خدمت گزار، وفا دار، نیکوکار، ہرطرح سے خوبیول والی بیوی کیکن خاوندایک لیجے میں اس کی ساری خدمت کواڑا کے رکھ دیتا ہے۔ کمچاگا ''جب ہے تو آئی ہے میں نے تو تبھی چین کا سانس لیا ہی نہیں''۔ اور کہیں خاوند کا بیہ معاملہ کہ وہ بیوی کوخوش رکھنے کی ہرممکن کوشش کرتا ہے لیکن بیوی کی طرف سے جواب ملاہے" بوکرتے ہیں بچوں کے لیے کرتے ہیں میرے لیے تو پچھنیں کرتے"۔ تو یوں لگتا ہے کہ کیونکہ ہمیں شکر ادا کرنے کی تعلیم نہیں دی جاتی ہسکھایا نہیں جاتا اس لیے ہم ناشکرے بن گئے ہیں۔ ہر چیز کواپناحق سجھتے ہیں مشکوے ایک ہے بڑھ کر ا كما ورشكر بدا داكرنے كي تو أين نبيس موتى \_شريعت في كها: مَنْ لَمْ يَشْكُو الْقَلِيْلَ لَمْ يَشُكُو الْكَثِيْرَ

" جوتھوڑے کاشکریہ اوانبیں کرتاوہ زیادہ کا بھی شکرا دانبیں کریا تا"

### والدين كےشكر كى اہميت:

القدتعاني قرآن مجيدين استادفرمات بين:

﴿ أَنِ الشُّكُولِيُّ وَلِوَالِدَيُكُ ﴾ (الثمان ١٣٠) "ميرابهي شكرا داكر داپنے دالدين كالمجي شفرا داكر دا

ہم میں ہے کتے ہیں جو والدین کا کما حقہ شکرا واکرتے ہیں۔ ایک نوجوان سحابی نے والدہ کو جج کروایا۔ گری کا موسم تھا، پاؤں میں جوتے نہیں تھے، کدھوں پہا تھایا، طواف کروایا، سعی کروائی ،صفا مروہ ،منی ،عرفات ، تمام مناسک اوا کروائے چر تی تک کا فیڈیڈ کی خدمت میں حاضری دی۔ اللہ کے حبیب کا فیڈ کی خدمت میں حاضری دی۔ اللہ کے حبیب کا فیڈ کی خدمت میں حاضری دی۔ اللہ کے حبیب کا ایک کروائے ،کیا میں نے والدہ کو حالی ہے کدھوں پر الله کر رقح کے سارے اعمال کروائے ،کیا میں نے والدہ کا حق اوا کرویا؟ فر مایا: ہاں ، جب تمہاری والودت ہوئی تھی اور اس دفت تمہاری والدہ کو جودردی اللہ والی ایک وردکا کو جودردی (Labour Pains) محسوس ہوئی تھیں ،شاید کی الحقے والی ایک وردکا حسب تم نے چکادیا ہو۔

سب سے زیادہ شکر گزار ہندہ:

تو عورتیں سوچیں کہ کیا ان کے مند سے بھی خاوتد کے لیے شکر یے کا لفظ نکلا؟ جو الله الله کالفظ نکلا؟ خاوندگرم کھانا کھاتا ہے، چوائس کا پکا ہوا، بہترین کھانا، گھر کو صاف تقراد کھتا ہے تو کیا اس کے منہ ہے بھی جو الله الله کالفظ نکلا؟ عادت ہی نہیں

چنانچەمدىرى مبادكەتتىيە:

### « اَشُكُرُ النَّاسِ لِللهِ اَشُكُرُهُمْ لِلنَّاسِ »

الله كاسب سے زیادہ شكراداكر نے والا بندہ وہ ہوتا ہے جواللہ كے بندول كا شكراداكر فنے والا ہوتا ہے۔

اس لیے جب سیدہ عائشہ ڈاٹھٹا کی براُٹ کی آیتیں نازل ہوئیں تو صدیق اکیر جلافیئے نے فوز اکہا:

> قَالَ لِعِنَائِشَةَ أَشُكُرِي وَمُولَ اللَّهِمَالَيُنَظِيمُ "" في مَنْ يُنْتِيمُ كَاشْكُر بداد اكرو"

تواس ہے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کے اندریہ چیزیں بہت زیادہ تھیں۔

# آج کے دور میں نعتوں کی فراوانی:

آج کے دور میں جتنی نعمتوں کی انہا ہے، ظاہری طور پراس سے پہلے بھی نہیں متھی۔ جینے مشرد بات آج ہیں پہلے بھی نہ تھے؟ جینے پہل مختلف تیم کے آج ہیں اس سے پہلے بھی نہ تھے؟ جینے پہل مختلف تیم کے آج ہیں اس سے پہلے بھی نہیں ۔ چنا نچہ سے پہلے بھی نہیں ۔ چنا نچہ ایک خانسان کے بارے میں ایک ساتھی نے بتایا کہ وہ اڑھائی سو ڈشز صرف ایک خانسان کے بارے میں ایک ساتھی نے بتایا کہ وہ اڑھائی سو ڈشز صرف (Veg:tables) منزیوں کی بنا سکتا ہے۔ تو ظاہری طور پر آج نعمتیں جتنی زیادہ ہیں پہلے بھی نہتھے ۔ ہم سے ایک ناد تھی ایک سے پہلے بھی نہتھے ۔ ہم سے ایک ایک نعمتیں گے ۔ سنیے اقر آن عظیم الثنان ، اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں:

﴿ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ كه قيامت كه دن تم سے ان تعتول كے بارے ميں موال كيا جائے گا۔

# نى عليقًا لِمِينًا اور صحابه شِيَالَةُ مِنْ كَاللَّهُ كَلَّا كَا يَعُوكُ كَى كَيفيت:

چنانچہ نبی عَلِیْظَا اُم کننے کتنے ون بھوکے رہتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ غز وۂ خندق میں جب خندق کھود نے کا ونت آیا تو ایک محالی نے پیٹ وکھایا کہ جی میں نے بھوک کی مجہ سے پھر با عدها ہوا ہے۔ تو نی ٹُونُلِنظم نے اپنا پیدے دکھایا کہ آپ مُؤْثِثِكُمْ نِهِ وَيَقْرَ بَعُوكَ كِي وجِهِ سِي باند بھے ہوئے تنے۔اب اس مجمعے میں بڑایا چھوٹا کوئی ایبیا آ وی ہے جو کہے کہ مجھے زندگی میں اتنی بھوک آئی کہ میں نے پھر باندھا۔ ہم تو بھوک کو جائے ہی نہیں کیا ہوتی ہے؟ ہمیں تو بھوک کا تجربہ (Experience) ہی نہیں ۔ اتناہی ہے کہ صبح نہ مان تو رو پہر کوئل گیا ، دو پہر ناخہ ہوا تو شام کوئل گیا ، ایک دن نا غه ہوا تو چلو دوسرے ون مل حمیا، اس سے زیادہ تو نہیں کی نمر نبی ٹائیٹیم تو کئی کئی دن بھو کے رہتے تھے۔سیدہ عائشہ صدیقہ ڈپھٹا فر ماتی ہیں کہ دومہینے متوا ترا یسے گز رہے کے ہم یانی اور محبور کے اوپر گزارا کیا کرتے تھے۔''اسودین'' دو کالی چیزوں یانی اور تھجور برگزارا تھا۔ کہتی ہیں کہ ہمارے چولھے کے اندر گھاس آگ آتی تھی۔ بھتی چو لیے ہے اندر گھاس کب اے گی؟ جب مہینوں آ گٹیس جنے گی ،اس مجمع میں کوئی بتا سکتا ہے کہ جی ہمارے چولیے میں گھاس اگ آئی رتو تھی بات تو یہی ہے کہ ہم نے تو بھوک کومجھی ایکسپرینس نہیں کیا۔ نبی ٹاٹٹیٹا کی بھوک کے بارے میں ایک دوحدیثیں ذ رامن کیجے تا کہ میں احساس ہو کہ ہم کس قدر نعتوں کوروز انداستعال کرتے ہیں۔ سيدة قاطمه الزهريٰ ولِلْغَبُّانِ ايك مرتبه رونياں بنائميں ، ايک حضرت علی ولائنظ كودى ، أيك سيد ناحس الناشط ، أيك سيد ناحسين الثاثية كوادر أيك البيخ ساليه جاررو ثيال ہنا ئیں ۔ جب وہ اپنی روٹی کھار ہی تھی تو دل میں خیال آیا کہ شن تو روٹی کھار ہی ہوں پیة نہیں اباحضور کا اُلیّن کھو کھانے کوملا یانہیں ۔ تو انہوں نے آ دھی رو ٹی کھائی اور آ دھی

روتی بچائی، کپڑے میں کپیٹی اور نی ٹائٹیڈ کی خدمت میں حاضر ہو کیں۔ نی علیکائٹا اُ نے اھلا وسہلا مرحباِ فرمایا۔ بیٹا: کیسے آئیں؟ اباحضور! میں آپ کے لیےروٹی کا مکڑا لے كرآئى ہوں، مجھے خيال آيا كہ پية نہيں آپ نے بجھ كھايا بھى ہے يانييں - ثبي كُلَيْمَا نے وہ روتی کا تکڑا لیا اور اس بیں ہے ایک لقمہ لے کرایئے مندمیں ڈالا اور فرمایا: قاطمہ اِقتم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آج تمین ون گزر مکتے میرے منہ میں کوئی لقمہ روٹی کانہیں گیا۔انٹد کے حبیب کائٹیٹرنے تمان دن سے پچھٹیں کھایا تھا۔سیدہ عاکشہ بڑگئٹا فرماتی ہیں کہ نبوت کی زندگی میں میرے آٹا مُلْشِیْتُ میرتنین مسلسل دن ایسے ہیں گز رے کہ تینوں دن پہیٹے بھر کے کھانا کھایا ہو۔ایک دن کھانا کھایا تو دوسرے دن فاقہ ، دودن کھایا تو تیسرے دن فاقہ ، تین دن متواتر ایسے تین گز رہے کہ تینوں دن پہیٹ بھر کے کھا نا کھا یا ہو۔ ہم جھوک کو کیا جا نیں کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے؟ صبح اٹھ کر بیوی ہوچھتی ہے کہ آج کیا لکا ئیں؟ ہم تو چوائس کا کھانا کھانے والے لوگ ہیں ، یونے مسلم پہ کھانے جارہے ہیں ، یا کچ یا پنج ،سات سات ڈشز یزی ہوتی ہیں،تو ہمیںان کاشکر بھی تو ادا کرنا جا ہے۔

شكرانِ نعمت كيليد دعا كي تعليم:

ایک حدیث مبارک ذراسنے این مسعود دلائٹ اس کے داوی ہیں ، قرماتے ہیں: اِنَّ وَسُوْ لَ اللَّهِ مُلَّاثِنَةِ حَرَجَ ذَاتَ يَوْمِ فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكُو وَ عُمَوَ مَعَهُ '' كه ایک ون نجا کُلْاُ این گھرے باہر تشریف لائے اور باہر ابو بکر و عمر بلان مجی موجود ہے''

وَلَوْهِ السَّاعَةِ فَقَالَ مَا أَخُورَ جَكُمًا مِنْ بُيُولِكُمًا هَلِدِهِ السَّاعَةِ تَدِيَّا اللَّهِ فَا مِنْ مِنْ اللَّهِ السَّاعَةِ 
> اس دفت میں تہیں گھروں ہے کس چیز نے باہر نکالا۔ بھی اتم اسپتے گھروں کی بجائے اس وقت یہاں کیوں کھڑے ہیں۔

عَ مَا اللَّهُ وَعُ يَا رَسُولُ لَ اللَّهِ قَالَا اللَّهُوعُ يَا رَسُولُ لَ اللَّهِ

وونوں نے جواب دیا: اے اللہ کے حبیب الطبیع البت بھوک ہے۔

مھریس بھی کھانے کو پچھٹیں تھا اور بھوک کی شدت کی وجہ سے ہم یہاں پر

حاضر ہوئے۔

قَالَ وَ الَّذِیْ نَفُسِیْ بِبِدِمِ لَآخُوَجَنِی الَّذِیْ آخُوجَ تَکُمَا فَقُومًا نی الْمُشْرِیِّ نِے فرمایا : تنم ہے اس وات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جھے بھی ای جوک نے گھرے نکالا جس چیز نے تنہیں گھروں سے نکالا۔ کھڑے ہوجا دَ ( جلتے ہیں )

فَقَامَا مَعَةً فَاتَلَى مَنْزِلَ آبِي آيُونَ ٱلْأَنْصَارِيّ

چنانچے تینوں حضرات کھڑے ہو مجئے اور ابوابیب انصاری کے گھر آئے۔

ایک روایت می آتا ہے:

وَ قَالَ إِبْنُ عُمَرَ مَنْزِلُ آمِي الْهَيْقِمِ بْنِ النَّهْيَانِ

ابوالهيثم والليؤايك محالي تصان كم محرك \_

فَلَمَّا انْتَهَوُ اللَّي دَارِم فَالَتُ إِمُواَتَّهُ مَوْحَبًا بِنَبِيِّ اللَّهِ وَ بِمَن مَّعَهُ جب يه تيون حضرات ان كه دروازت يريخ توان كي الميدة الله كم بي

مالینیم اوران کے ساتھیوں کومر حیا کہا۔

کہ اللہ کے رسول مُکَافِیکا اوران کے اصحاب کوخوش آ نہ بدرتشریف لا نمیں ہمارے محریمیں ۔ A. J. 1888 100 183 183 184 18

قَالَ النَّبِي عَلَيْظِيُّهُ أَيْنَ أَبُو أَيُوْبَ؟

نی گافی انداد ایرایوب انساری کمال یس؟

فَالْتُ اِمْرَاتُهُ بَا نَبِيَّ اللَّهِ يَأْتِيلُكَ السَّاعَةَ يَسْتَعُدِبُ الْمَاءَ

ان کی اہلیہ نے کہا کہ وہ انجی آتے ہیں بیٹھا پانی مجرکر

جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ ایک منٹ میں آتے ہیں تو نہوں نے بھی بھی کہا۔ وہ مٹھا پانی بھر کرلانے کے لیے گئے ہیں۔قریب ہی چنے کے پانی کا کوئی چشمہ یا کنوال

موگا تو وہاں سے پانی بحر کران نے کے لیے گئے ہیں اور انجی آجاتے ہیں۔ فَجَاءَ أَبُو ۚ أَبُو ۚ بَوْبَ فَنَظَرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ فَقَالَ ٱلْحَمْدُ لِلْهِ

مَا اَحَدُ ٱلْيُوْمَ اكْرَمُ ٱصْيَافًا مِّينِي

استے میں ابو ابوب آم مجے۔اور انہوں نے نبی ٹاٹیڈ ان کے چرا انور کو دیکھا تو کہنے گئے: سب تعریفیں اللہ کے لیے جیں آج کے دن بھھ سے زیادہ اکرام والامہمان کمی کے گھر ش نبیں آیا۔

توخوشي كااظهاركيابه

كَانْطَكُنَّ كُفَّطُعَ عِذُّقًا

معمور کادرخت تماه و درخت پرچ هے ادر پوراخوشه بی تو ژلائے۔ میرین کا فرید دیال میں دیسرویو میں میں اور دید دیسرویو

فَقَالَ النَّبِي عَلَيْكُ مَا اَرَدُّتَ تَفُطَعُ لَنَا طِلَهَا إِلَّا اِجْتَنَيْتَ لَنَا مِنْ تَعُوِم نِي كَالْمَيْمُ نِهُ مَا إِ: بِمَا لَى ثم يِوا فوشرى كاث كرك آتَ ، ال يُس سے جن

چن کے کی ہوئی مجوریں لے كرا تے۔

قَالَ اَحْبَبُتُ بَا رَسُولَ اللّٰهِ اَنْ تَأْكُلُوا مِنْ تَعَرِهِ وَ بُسُوهِ وَ رُحَيِهِ ''انہوں نے آگے سے جواب دیا اے اللہ کے حبیب کاٹھے اسراتی چاہا کہ خوشۃ وُ ٹر لاؤں، کی ہوئی بھی آپ کھا کمیں ادرا آدھی کچی بھی آپ کھا کمیں'' کٹی وفعہ آدھی کچی جو مجوریں ہوتی ہیں (رطب) وہ بہت پیندا تی ہیں۔اے اللہ کے صبیب مُناظِینما میں اس لیے خوشہ تو ڑکے لایا کہ آپ اپنی پیند کی مجوریں اس میں سے کھا کمیں۔

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْظِهُ إِيَّاكَ وَ الْحُلُوْبَ

نِي ٱللَّهُ أَلِيهُ اللَّهِ ال

فَلَهَحَ لَهُمُ فَشَوًّى بِصُفَةً وَطَبَحٌ بِصُفَةً

پھر حضرت ابد ابد ب انصاری مُختَلَدُ نے ایک بکری کو ذرج کیا۔ آ دھی بکری کا محوشت انہوں نے بھون لیاء آگ کے اوپر بار بی کیوکر لیا اور دوسری آ دمی کا ان کی اہلیہ نے سالن بنالیا۔

فَلَمَّا وَضَعَ بَيْنَ يَدَي رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ آخَذَ مِنَ الْجَدْيِ فَجَعَلَهُ فِيْ رَغِيْفِ

''جب وہ بھنا ہوا گوشت نی کا نیڈنے کے سامنے لایا گیا تو نی کا نیڈی نے اس کی ران میں سے گوشت کو کا نا اور اس گوشت کو ایک کیٹر سے میں ڈالا۔'' وَ قَالَ یَا اَہَا آیکُوْبَ آبْلِغُ بِهِلْذَا فَاطِلْمَةً لِلَائِّهَا لَمْ تُصِبْ مِثْلَ طَلَا مُنْلَا ایکام

اور فَر مایا: اے ابوا بوب! بیر کوشت میری بیٹی فاطمہ کے پاس لے جاؤ کہ میری بیٹی کوالسی چیز کھانے کو کئی ونوں سے نہیں ملی۔

والدیموک بیس ہیں تو بیٹی روٹی کا کلٹرا بچا کر لا رہی ہے اور ادھر والد کو کھانے کو اگر گوشت ملاتو ان کو بیٹی یا دا ّ رہی ہے۔

فَلَهَبَ بِهِ آبُو آيُونِ إلىٰ فَاطِمَة

تو ابوایوب و النفظ دہ کوشت لے کر فاطمہ کے پاس محصے اور ان کو پہنچا کرآ گے۔ اب میہ جومہمان حضرات تھے نبی ٹانٹیٹی صدیق اکبر ٹلاٹیٹ ،عمر فاروق ٹلاٹیٹ ان تینوں نے کھانا کھایا۔

> فَلَمَّا اكَلُوا وَ شَبِعُوا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ إِنَّ هَلَا لَهُوَ النَّعِيْمُ الَّذِي تُسْنَلُونَ عَنْهَا

''جب انہوں نے کھانا کھالیا اور پہیٹ بھر گیا، ٹی ٹاٹیٹی نے ارشادفر مایا: یہ وہ نعتیں ہیں جن کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا۔'' ﴿ تُعَدِّمَ لَتُسْلَقَ بِيُوْمَنِيْنِ عَنِ الْتَعِیْمِ ﴾ (العظائر: ۸)

مچرتم ہے اس دن نعتوں کے بارے میں یو چھاجائے گا۔

اب دیکھیں کہ اتنی بھوک تھی کہ گھریٹی بیٹھنا مشکل تھاا وراتی بھوک کے بعدا گر کھانے کو بچھ طاتھجوریں اور کوشت تو اللہ کے حبیب الٹینے فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔

فَكُبُرَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱصْحَابِهِ

''توبه بات محابے اوپر برسی بوجھ بی۔''

کہ اتنی اشتہا کے بعد پچھے پیٹ میں گیا اس کا بھی حساب ہوگا ۔لیکن نی مَالِیُلا نے اس کاحل بٹایا۔

لَقَالَ رَسُولُ لُ اللهِ عَلَيْكُ إِذَا آصَبُتُمْ مِثُلَ اللهِ فَضَرَبُتُمْ بِآيُدِيْكُمْ فَقُلَ اللهِ فَضَرَبُتُمْ بِآيُدِيْكُمْ فَقُولُوا بِسُمِ اللهِ

فرمایا: که جب تهمیں کھانے کاموقع ملے توجمہیں جا ہے کہ کھانے سے پہلے بھم

النديزهور

فَإِذَا شَبِعْنُمْ فَقُولُوْا

اور جب پیٹ بھر جائے اس وقت کہا کرو:

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هُو ٱشْبَعْنَا وَ ٱنْعَمَ عَلَيْنَا وَ ٱفْصَلَ

بیکھاٹا کھانے کے بعد کی دعاہے۔

فَإِنَّ هٰذَا كَفَافٌ لِهٰذَا

بے شک بیاس کے بدلے میں کائی ہوجائے گ۔

ردعاال نعت کاشکراندین جائے گی اور قیامت کے دن گویااس کا ہم نے شکر اوا کر دیا ہوگا۔ اب بتا کمی ہم میں سے کتنے بندے ہیں جن کو بید عایا دہے۔ پیٹ تو روز مجرتے ہیں ، ون میں تین مرتبہ ردعا تو نہیں یا دالا ماشا واللہ پیندلوگ ہوں گے تو اس کا مطلب میر کہ ہم نعتیں تو کھاتے ہیں نعتوں کاشکر اوانہیں کر پاتے ہم میں سے ہر بندے کو بید عایا دکر فی جا ہیں۔

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هُوَ ٱشْبَعَنَا وَ ٱنْعَمَ عَلَيْنَا وَ ٱفْضَلَ

کتے تھوڑے سے الفاظ ہیں ہر بندے کو یا دہو شکتے ہیں۔ تو کھانے سے پہلے بسم اللّٰہ پڑھیں اور کھانے کے بعدیہ وعا پڑھیں ،اللّٰہ رب العزت اس کھانے کا حساب سمانے نہیں لیں صحے۔

فَاَخَلَ عُمَرُ ٱلْإِذْقَ فَصَرَبَ بِهَاالْآرُضَ حَتَى تَنَاصَرَ الْبُسُرُ عمر وَالْمُؤْرِثَ وه جو مَجور كا فوشه إلا ابوا تفاده الفايا اوراس فوشے كوزين برزور سے مارائتی كه جو كی مول كھوري تھی ، ان بن سے وہ نيچ كريڑي ۔ فُمَّ قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّا لَمَسْنُولُونَ عَنْ هَذَا يَوْمَ الْقِيلَةِ پھرانہوں نے یو چھا کہ اے اللہ کے معبیب مُنَّالِيَّةِ اہم سے قیامت کے دن ان کے بارے میں یو چھاجائے گا۔

یے مجوریں کھانے کول رہی ہیں ،اتنے دلوں کے بعد تو تیامت کے دن اس کے بارے میں بھی ہم سے حساب کیا جائے۔

قَالَ نَعَمُ إِلَّا مِنْ ثَلْثٍ

ني كَانْ فَيْ الْمَانِ اللهِ اللهُ اللهُ

....روفی کاخٹک مخزاجس سے بندے کی بھوک مٹی ہے۔

..... باوہ کپڑاجس سے انسان مرف ستر چھپا تا ہے۔

..... یا دہ چھوٹا سا کمرہ یا مکان جس میں سردی یا محری سے بیخنے سے لیے رہا جاتا

ے۔

ان نین کے علاوہ جواللہ نے دیا ہر چیز کا حساب لیا جائے گا۔ ہمارے گھرول میں آ کر دیکھو! درجنوں کے حساب سے کپڑے اور جوتے اور الیمی چیزیں کے لاکر ڈیکوریشن کے طور پر رکھ دیتے ہیں،استعال ہی نہیں ہوتیں تو ان نعمتوں کا حساب ہو گا۔۔۔

# ادائے شکر کی تو فیق مانگنی جا ہے:

جس طرح ہمیں اللہ رب العزت کی تعتیں لینے کا شوق ہے، ان نعمتوں کے شکر اوا کرنے کا بھی خیال رہنا جا ہے۔ بیرتر تیب فرہن بھی رکھیں کہ جس نعمت کا شکرا دا کر ویا وہ نعمت انسان کے پاس رہتی ہے اور بوقعتی رہتی ہے اور جس نعمت کا انسان شکر اوا

نہیں کرتاوہ نعت واپس لے لی جاتی ہے، جو پروروگار نعتیں وینا جاتا ہے وہ پروروگار نعتیں لینا بھی جانتا ہے۔ اس لیے ہم دعا مائٹیں، حدیث پاک میں دعا سکھائی گئ ((الکَّهُمَّ آعِیْنی عَلَی فِدِ نُحِرِكَ وَشُکُوكَ وَ حُسُنِ عِبَادَیْكَ)) قربان جائیں اللہ کے پیارے حبیب کالگیا ہے ایک ایک چیز سکھائی اگرید دعا ہم روزانہ پڑھیں تو گویا ہم اللہ تعالی کا شکرادا کرنی کی تو فیق یا تگ رہے ہیں۔ انہیا نے دعا ئیں مائٹیں۔

﴿ رَبِّ أَفَّذَ عُنِي أَنْ أَشْكُرَ بِعُمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى ﴾ (ائمل: ١٩) تو ہم بھی دعا ما کمیں کہ اللہ آپ کی بیٹا رنعتیں ہیں مجھے ان کاشکر ادا کرنے کی تو فیق عطافر ہاد بجھے۔

ناقدری نعت چھن جانے کاسبب بنی ہے:

اور ان نعمتوں کی قدر کریں! کیونکد بے قدری نعت چھن جانے کا سبب بنتی

. • .... فرعون کواللہ نے کتی فعتیں عطا کیں تھیں ، وہ کہتا تھا:

﴿ اللَّهِ لَيْ مُلُكُ مِصْرَ وَ هَٰذِهِ الْاَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي ﴾ (الرفرف: ۵۱)

''کیا یہ ملک مصرا در بیز ہریں جو بہتی ہیں بیمیری نہیں ہیں؟'' آئی نعتیر ہتمی ، آب باش کا نظام تھا، نا قدری کی تواللہ نے اس سے وہ نعتیں

ہ..... قارون کے پاس نعتیں تھیں۔

﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِنَى زِينَتِهِ ﴾ (القدس: 29)

''میزی زیب وزینت کے ساتھ بن سنور کرقوم میں لکتا تھا'' جب شکرا دانہ کیا ،اللہ نے اس سے تعتیں واپس سے لیں۔

 ....ق م سبا ایک ایسی قوم گزری ہے کہ جس کے پاس زراعت اور باغات اپنی انتہا پر ہتے۔ استے بڑے بڑے بڑے باغات ہے کہ مقسرین نے لکھا کہ اگر کو کی عورت سریر ٹوکری رکھ کر باغ میں ہے گزرتی تو گرتے ہوئے پہلوں سے ٹوکری بھر جاتی تھی ،

تو ڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔انڈ تعالی قرماتے ہیں۔

﴿ لَقَدُ كَانَ لِسَبَرُ فِي مُسْكِنِهِمُ النَّهُ ﴾

ان کے کیے تو مہائے گھروں میں بڑی نشانیاں ہیں۔

﴿جَنَّتَانِ عَنُ يَّعِينِ وَشِمَالِ﴾

جن راستوں پہ چلتے تھے دائیں بھی باغ ہوتے تھے، بائیں بھی باغ ہوتے تھے،

الله تعالى في ان كوفر ماين

﴿ كُلُوْا مِنْ رِّنْ إِن مِيْكُمْ وَاشْكُرُ فَاللَّهِ

° الله كاويارز ق كها واوراس كاشكرا دا كرو' '

﴿ بِلُّنَةً طَيِّبَةً وَ رَبُّ غَغُورٌ ﴾ (سا:١٥)

كتنايا كيزه شهرب اورالندان كے تناہوں كومعاف كرنے والا ب-

مرانہوں نے تعت کی ناقدری کی ، نتیجہ کیا ہوا؟ بھراللّٰدرب العزت نے ان کی

زمین کے نیچ پانی کا جومدہ (Source) تھا، اسکو بی ختم کر دیا۔سارے کے

سارے ان کے باغات بالکل ختم ہوکررہ کئے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿وَهَلُ نُجْرَى إِلَّا الْكُنُورَ ﴾ (سا: ١٤)

ناشکری کرنے والوں کو پھر بدکہ بھی ایسا دیتے ہیں۔ہم دینا جائے ہیں تو ہم پھر

لینامجی جائے ہیں۔

# ناشكرى كاعبرت انكيز واقعه:

ہمارے ایک دوست سے پرسل آفیسر سے ایک جگہ پر۔ وہ اپنی بیٹی کا واقعہ خود
سنانے گئے۔ کہنے گئے کہ حضرت! اللہ نے جھے بیٹی دی جوجور پری سے شاید حسن بیں
بڑھی ہوئی ہو، اتن خوبصورت تھی۔ دود دھ کی طرح اس کا سفید رنگ تھا اور عشل مند اتن
کہ جب سکول بیس گئی تو ہر کلاس بیس ٹاپ کرتی تھی۔ دہ لاکی سرجن ڈاکٹر تی۔ جب
چوہیں سال کی عمر ہوگئی تو اس کے رہتے آئے شروع ہو سمے ۔ محراس بیس کم پلیس آسی ا نقا، احساس برتری پیدا ہوگیا تھا، وہ اپنے آپ کوکوئی انو تھی ہے جھتی تھی۔ کہنے گئے کہ
حضرت! ہمارے ہاں در جنوں رہتے آئے، جو رشتہ آتا وہ اس بیس کوئی نہ کوئی نقص
نکال دیتی۔ بیابیا ہے، بیابیا ہے۔ ہم سمجھاتے کہ بیٹی! بیتو بہت اچھارشتہ ہے، نیک
نکال دیتی۔ بیابیا ہے، بیابیا ہے۔ ہم سمجھاتے کہ بیٹی! بیتو بہت اچھارشتہ ہے، نیک
کیوک ہے، دیدار بھی ہے، عزت والا گھرانہ بھی ہے، قلال بھی ہے، مگر دہ ایسے پاؤں
کی نوک سے اڑا دیتی۔ درجنوں رہتے آئے اور دہ پڑے گئیرے ساتھ تہ کر آئی رہی۔
کی نوک سے اڑا دیتی۔ درجنوں رہتے آئے اور دہ پڑے گئیرے ساتھ تہ کر آئی رہی۔
کی نوک سے اڑا دیتی۔ درجنوں رہتے آئے اور دہ پڑے کیم کیم سے، مگر دہ ایسے پاؤں

پھراس پراللہ کی پڑا تی۔ایک دن کمی مریض کاسر جن کے ساتھ ال کرآپریشن کر رہی تھی ،اس کے ہاتھ کی جوادی جوجلد ہوتی ہے نا جھیلی کی پشت کی جلد اس پرکوئی افکی نامی ہوگئی۔ ایسی افکیکشن ہوگئی۔ ایسی افکیکشن ہوگئی۔ ایسی افکیکشن ہوئی کہ دونوں ہاتھوں کی اوپر کی جو چڑی تھی وہ بالکل بوڑھوں کی طرح بن گئی۔ جیسے سوسال کے بوڑھے کے ہاتھ کے اوپر کی جلد ہوتی ہے بالکل اسی طرح اس کی جلد ہوگئی۔ اب وہ ہاتھ کسی کو دکھا نہیں سکتی ، یڑے علاج کروائے ، ڈاکٹر وں نے کہا کہ اس کا تو علاج اب مکن نہیں۔ اب کیا ہوا؟ رشتے تروی جائے کہ رشتہ ہولیکن رشتہ ماتی نہیں۔ جو آتا شکل و کھے کہ خرش ہوتے اور جب ہاتھوں کو دیکھتے تو وہ ریجیکٹ کر کے چلے جاتے۔ اب وہ ہر خوش ہوتے اور جب ہاتھوں کو دیکھتے تو وہ ریجیکٹ کر کے چلے جاتے۔ اب وہ ہر

Auri (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920) (1920)

دفت ہاتھوں پہ دستانے پہنی ہے ، کہیں آنا جانا ہوتو ہاتھوں کو چھپاتی ہے۔ کہنے گئے کہ پھیس سال کی عمر میں اس نے درجنوں دشتوں کو ٹھوکریں ماری تھیں ، آج دس سال اس کور دیے ہوئے گزر گئے ، دس سال میں ایک دشتہ بھی ٹیس آیا۔ اب بیٹھ کر کہتی ہے کہ میں اللہ کی نفتوں کی ناشکری کی اور مجھے میرے تکبر کی سز اللہ نے دی ہے۔ اب موجائے اور موجائے اور شہرند آئے تو اس کی زندگی تو تاریک ہوگئی۔ تو پر وردگار نعتیں دیتا ہی ہے اور اگر بندہ ناشکری کر رہو تعتیں ویتا ہی ہے اور اگر بندہ ناشکری کر رہو تعتیں واپس ہی لیتا ہے۔

#### ناقدري كاانجام:

ہمیں ہیں اس کا تجربہ ہوا، چھوٹے تھے، پرائمری سکول میں پڑھتے تھے تو ملے
میں ایک جورت تھی جو بھر بال ہوتے تھے، پر ائمری سکول میں پڑھتے کہڑ ساور
گلیوں میں وہ تھے ہتی گھرتی تھی اور بچسکول ہے آتے جاتے اس کو پاگل کہتے تھے،
کوئی پھر بھی بار ویتا تھا مگر مجھے والدہ ہمیشہ بھی تھیں کہ بیٹا! جب ان کو ویکھوتو تم نے
ندتو کہو کہنا ہے اور نہ بھی تم نے ان کی طرف کوئی پھر پھینکنا ہے۔ تو میں ہمیشان کے
ساتھ میں عزت کا معالمہ کرتا تھا۔ میں اگر چہ بچہ تھا، اس وقت تیسری چوتی کاسٹوڈنٹ
ما اور میں ویکھار ہتا تھا کہ لڑکتو ہے کررہے ہیں اور وہ پچاری دیوائی اپ آپ میں
باتھی کرتی چلی جاتی تھی۔ جب بڑے ہوئے تو ایک دن تذکرہ ہوا تو میں نے اپنی
والدہ صاحبہ ہے ہو چھا کہ ای اس عورت کا معالمہ کیا تھا؟ تو اس وقت والدہ صاحبہ نے
کہا کہ بیھورت اس محلے میں رہتی تھی ، ایک تندور تھا اس پردو ٹیاں لگاتی تھی ، اللہ نے
ساتھ چہار بتا تھا، بچھ بے ہوتے ہیں جن کو گودوں کا چہکا بڑجا تا ہے تو مال سے الگ

ہی نہیں ہوتے۔اب ماں اس کو کہتی کہ بیٹھو! مجھے کام کرنے وو ہتو وہ ماں کے ساتھ ا در چیٹ جاتا ہتو کافی دیر کے بعداس کوخصہ آیا ،اس نے کافی ڈانٹ ڈیٹ کی کیکن بچہ پھراس کے ساتھ چمٹار ہا۔ آخراس نے اسکوجار پائی پیلٹایا اور فیڈر میں دووھ بنا کے ویا اور کہا کہ بیں کام کر رہی ہوں ، ابتم اگر اٹھ کر میرے چھے آئے تو میں تہاری بٹائی کروں گی۔ بیچے کی بات دیکھیے کہ اس نے دودہ ختم کیا اور پھر مال کے یاس۔ اب جب اس نے نیچے کو دیکھا تو غصے میں آگئی اور جب غصہ آ جائے تو بھر بندے کو سمجھنیں گئی کہ کیا کبہر ہاہے۔تو وہ غصے اور مینشن میں توتھی ہی بیرا نفاظ کبیدد ہے کہ میں تو تحقیے سلا کے آئی تھی تو پھر ہیجھے آگیا تو تو سویا سوہی جاتا تواحیما تھا۔اللہ رب العزت نے اس ماں کی بدوعا کو قبول کرلیا تکراس بیچے کواس ونت موت نہیں دی ، اللہ تعالیٰ نے اس پیل کو یکنے دیا۔ وہ بچے سکول گیا تو بہت اچھے نمبروں میں کامیاب ہونے والا، اس نے تعلیم یائی تو بہت المیازی هیٹیت حاصل کی ، پھر کار د بار شروع کیا تو اللہ نے اس بیجے کے کاروبار میں الیمی برکت دی کہ تھوڑ ہے حرصے میں وہ بچہ لاکھوں جی بن گیا۔ اُس زیانے میں لاکھ بڑی چیز ہوتی تھی، کوئی کوئی ہوتا تھا لاکھ تی۔ اب وہ خوبصورت نو جوان لڑ کا ، بہترین برنس مین ، پورے محلے کے گھروں میں یا کیں ایخ بچوں کواس کی مثال دین تعیس کہ بیٹا! تم نے ایبا بنتا ہے ادر تمنا (Wish) کرتی تھیں کہ کاش کہ جارا بیتا بھی اس طرح ہے۔

جب اس کی زندگی بورے جو بن پرتھی تو اس کی ماں نے اس بیچ کے رشتہ کے نے اپنی براوری میں سے بہترین پڑھی لڑکی کا انتخاب کیا۔اللہ کی شان ویکھیے جب شادی میں صرف دودن ہاتی رہے گئے تھے تو گھر کا فرش دھویا ہوا تھا، بچہو ہاں سے تیزی سے گزرنے لگا تو یا ڈس جوسلپ ہوا ہیسر کے بل گرااور بیچ کی وہیں پرڈ چھ ہو عمل ۔اللہ نے پھل اس دفت کا نا جب جاسے کا پورائیکا ہوا تھا۔ اب جب مال نے

ا ہیئے بیٹے کی لاٹ**ں اپنی آئن**ھوں کے سامنے ر<sup>یکھ</sup>ی تو د ماغی توازن کھومیٹھی ، باتی ساری زندگی وہ گل میں تنکئے چنتی تھی اوراشعار ہڑ **حاکرتی تھی۔** 

آ وے ماہی مینوں اللہ وی لیاوے تیریاں نت وطناں نے لوڑاں کملی کر کے جھوڑ کیموں نے میں لکھ گلیاں دے رولاں آج سیکے چنتی بھررہی ہے، اس کواپنا پیتے نہیں ہوتا تھا کہ بھر ب بال ہیں، پھنے کیڑے ہیں،آج اس نعت کی قدرآ رہی ہے۔

اب بجيتائے كيا موت جب جزياں چك مني كھيت

کتی مبنیں ہیں اپنے بھائیوں کو معمولی ہات پر یڈوعا کمیں دیتی ہیں، کتی ما کیں ہیں اول وکو ہدوعا کمیں دیتی ہیں، کتی ہویاں ہیں خااوند کو بدوعا کیں دیتی ہیں۔ پھراللہ نعالی نعتیں چھین لیتا ہے تو پھر بیٹھ کے روقی ہیں۔ تو نعتوں کی ناشر کی اید اللہ رب العزت کی نظر میں بہت ہوا گناہ ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت نے اگر بن مانگے نعتیں دی ہیں تو ہمیں جا ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کا شکراوا کریں، ان نعتوں کی قدر وائی کریں، وقت بدلتے درجہیں لگا کرتی۔۔

یہ نزان کی فصل کیا ہے؟ فقط ان کی چیٹم پوٹی وہ اگر نگاہ کر دیں تو ابھی بہار آجائے

الله کی رحمت کی نظر ہوتی ہے تو بہار آتی ہے، رحمت کی نظر بیٹ جاتی ہے تو نزاں آجاتی ہے، انسان گھر بیٹے بھائے و نیل ہوجا تا ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں ہم نے بید بات سیستی ہے اللہ رہ اللہ کے بندوں کا بھی شکرا داکریں مے ، اللہ رہ العزت کا بھی شکرا داکریں مے ، اللہ رہ العزت کا بھی شکرا داکریں مے ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نہتوں کی قدر دانی کی تو فیق عطافر مائے ۔ شکرا داکریں مے ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نہتوں کی قدر دانی کی تو فیق عطافر مائے ۔ و کا چر دُوعُوا کی آئی الْحَدُد کی لِلّٰہ دِکہا الْحَلَمُ مِنْ اللّٰہ مِنْ الْحَدَد کی اللّٰہ مِنْ اللّٰمُ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ مُنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ مُنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰمُنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰمُنْ اللّٰمِنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰمَا اللّٰمِنْ اللّٰہ مُنْ اللّٰمُنْ مُنْ اللّٰمَا اللّٰمِنْ اللّٰمَا مُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُنْ اللّٰمَا اللّٰمُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُنْ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُنْ اللّٰمَا مِنْ اللّٰمَا مِنْ اللّٰمَا مِنْ اللّٰمُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمَا مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُنْ اللّٰمِ



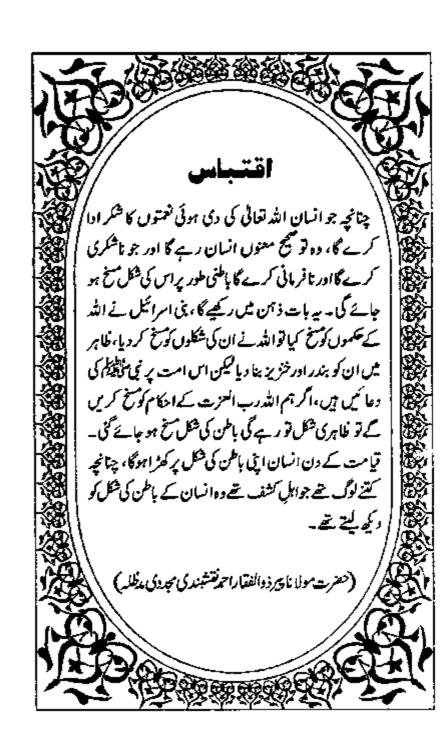

# رو زِمحشرانسان کے آٹھ گواہ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكُفِي وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى امَّا بَعْدُ: فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطِنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ ٥ ﴿ وَيَوْمَ يُحْشُرُ أَغُدَاءَ اللَّهِ إِلَّى النَّارَ قَهُمْ يُوزَعُونَ ٥ حَتَّى إِذَا مَا جَاؤُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمُ سَمِعُهُمْ وَأَيْضَارُهُمْ وَجُلُومُهُمْ بِمَا كَالُوا يَعْمَلُونَ ٥ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَتُمْ عَلَمْنَا قَالُوا انطَعَنَا اللهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُو خَلَقَكُم أَوَّلَ مَرَّةٍ وَّ إِلَيْهِ تُرْجُعُونَ ٥ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَيْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَيْتُمْ أَنَّ اللَّهُ لَا يَعْلَمُ كَثِيْراً مُّمَّا تُعْمَلُونَ ٥ وَذَلَكُمْ ظُنَّكُمُ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَيِّكُمْ أَرْدًا كُمْ فَأَصِبَحْتُم مِن الْخَاسِرِيْنَ ٥ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثَّوِّي لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ ٥ وَكَيَّضْنَا لَهُمْ تُرْنَاء فَرَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقُولُ فِي أَمَمَ قَدْ خَلَتْ مِن قَيْلِهِمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا حَاسِرِيْنَ ٥﴾ (نصلت:١٩ــ١٩) سُبْحَانَ رَبُّكُ رُبِّ الْعِرْةِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ وَسَلاَمْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ٥ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ٥

ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ سَيِّدِينَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ أَلَ سَيِّدِينَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّم

الله تعالى كي بشار تعتين:

اللَّدرب العزت نے ہمیں بن مائلے بے انتہا نعمتوں سے نواز اہے۔

عقل كانعمت:

اگر اللہ رب العزت ہمیں عمل نہ دیتے تو ہم پاگل ہوتے۔ کتنے نوجوانوں کو دیکھا اللہ رب العزت ہمیں عمل نہ دیتے تو ہم پاگل ہوتے۔ کتنے نوجوانوں کو دیکھا شکل دیکھنے ہیں کتنی خویصورت ہوتی ہے لیکن فاتر العمل ہوتے ہیں ، رائی فیک ربی ہوتی ہے، اپنے کیٹر وں کا ہوش ٹیمیں ہوتا۔ و کیلنے ہیں انسان حقیقت ہیں وہ حیوان نہ ہول سکتے ہیں ، رسمجھ سکتے ہیں ، زند ولاش کی ما نشر ہوتے ہیں ، جوان العر ہوتے ہیں کپڑ دن ہیں پیشا ب فکل جاتا ہے ، مس کیے عمل کی فحت سے محروم ہیں۔

### آ نکھ کی نعمت:

ہماری آنکو نہ ہوتی تو ون بیں میمی اید جرا ہوتا۔ ایک حافظ مساحب دعا کے لیے

آئے ، حضرت! آج بیں آپ سے بیش دعا کروانے آیا ہوں۔ چونکہ ہمارے

ہرسے سے ہی انہوں حفظ کیا تھا تو یہ عا برسمجما کہ تو جوان بچہ ہے شاوی کی دعا

کروائے گا، تو بیں نے پوچما کہ آپ وعا کروائیں کے کہ شاوی ہوجائے ؟ تواس کی

آنکھوں بیں آنو آمکے۔ کہنے لگا کہ حضرت! میرے ول کی حسرت کوکوئی نہیں بچھ

سکا۔ میں آنکھوں سے نا بیما ہوں ، جس کو بی اپنی مال کہتا ہوں اور جس کی مجست کی

حرارت کو بیں اپنے دل بیں انتا بحسوس کرتا ہوں ، بیس آج تک اس کی شار جس کو بی اس کہتا ہوں اور جس کی مجست کی

مرارت کو بیں اپنے دل بیں انتا بحسوس کرتا ہوں ، بیس آج تک اس کی شار ہیں و کیے

مرارت کو بیں اپنے دل بیں انتا بحسوس کرتا ہوں ، بیس آج تک اس کی شکل نہیں و کیے

مرا سے باپ کی شکل نہیں و کیے سکا ، بہن بھا نیوں کی شکل نہیں و کیے سکا ، بیر ب

#### زبان کی نعمت:

اگر جمیں زبان نہ پنی تو کو نگے ہوتے۔ جذبات ہوتے ،احساسات ہوتے ،گر اظہار نہ کر سکتے ۔ چنا نچہ ایک آ دمی جوزبان سے بول نہیں سکتا ،شادی شدہ ہے ، بچوں والا ہے ، جب بیوی کے پاس بیشتا ہے تو آتھ ہوں میں سے آنسوآ جاتے ہیں ۔ وہ لکھ کر بیوی کو یہ پیغام دیتا ہے کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں ،گر میں الفاظ میں اپنی محبت کا اظہار نہیں کر سکتا ۔ ہمیں اللہ رب العزت نے زبان کی نعمت سے نوازا ،اسپنے جذبات ادرا حساسات کوزبان سے ادا کر سکتے ہیں ۔

#### باتصول كي نعمت:

ہاتھ نہ ملتے تو ہم معذور ہوتے۔ہم نے ایک مرتبہ بیت اللہ میں ایک فض کو دیکھا جس کے دونوں ہاز دکندھے سے کئے ہوئے تھے،کافی در میں سوجتار ہا، یا اللہ! دونوں ہاتھوں کی نعمت سے محروم ہے فض ہاتھ نہ ہونے کی دجہ سے کھاتا کیسے کھاتا ہوگا؟ یہ چہرہ کیسے دھوتا ہوگا؟ وضو کیسے کرتا ہوگا؟ اگر بیسور ہاہوا در اس کے او پر سے د صالی مرک جائے تو بدا ہے او پر د ضائی کیسے لیتا ہوگا اور اگر بیر شادی شدہ ہے تو اپنے کمر والوں کے ساتھ یہ کیسے وقت گر ارتا ہوگا؟ اگر اس کے جسم پر تھجلی ہوتی ہوگی تو یہ کیا والوں کے ساتھ یہ کیسے وقت گر ارتا ہوگا؟ اگر اس کے جسم پر تھجلی ہوتی ہوگی تو یہ کیا کرتا ہوگا؟ ایس سے ہوسے ایک فض نے اس سے کرتا ہوگا؟ ایس نے کہا آپ کے دونوں ہاتھ بیدائی طور پر نہیں ہیں؟ اس نے کہا:

﴿ كُلُّ يُصِيبُنَا إِلَّامَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلِنَا وَ عَلَى اللَّهُ نَلْيَتُو كَلِ الْمُوْمِنُونَ ٥ ﴾ (التر: ٥١)

'' ہم کو کوئی مصیبت نہیں پیٹی سکتی بجڑ اس کے جواللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہو۔ دہی جمارا کارساز ہے اور مؤمنوں کواللہ ہی پر مجروسہ کر تا جا ہے''

پھر کینے لگا کہ

﴿ مَسْبِنَا اللّٰهُ وَيِعْمَ الْوَكِيْلُ يِعْمَ الْمُولَى وَيِعْمَ النَّعِبَيْرِ ﴾ چنکه عرب تها، برموفعه اور برکل جواس نے آیت بڑھی، اِس کوس کرآتھوں میں آنسوآ مجے ۔اللہ آآپ نے ہمیں ہاتھ و سے کرکٹنی یوی فعمت عطافر مائی! اللہ اکبر کیرا۔ تو واقعی اللہ تعالی

> پینائی نددیتے تو ہم اندھے ہوتے۔ کو یائی نددیتے ہم کو تقے ہوتے۔ ساعت نددیتے ہم ببرے ہوتے۔ محت نددیتے ہم نظے ہوتے۔ کھانا نددیتے ہم بھوکے ہوتے۔ پانی نددیتے تو ہم بیاسے ہوتے۔ مال نددیتے تو ہم فقیر ہوتے۔ ہاتھ پاؤں نددیتے تو ہم او لے لنگڑے ہوتے۔ عزیت نددیتے تو ہم ذلیل ہوتے۔

آج ہم عز توں بھری زندگی جوگز ارتے پھرتے ہیں بیسب اس موٹی کا احسان اور کرم بی تو ہے۔اب ہمارےاو پڑتی ہے کہ ہم ان نعتوں کا شکرادا کریں۔

نافرمانی سے باطنی شکل سنج ہوجاتی ہے:

دماغ نددية توجم بأكل بوتي-

چنانچ جوانسان الله تعالى كى دى بونى نعتول كاشكراداكر كا دوتوميح معنول

Colored to Colored Col

انسان رہے گا اور جو ناشکری کرے گا اور نافر مانی کرے گا باطنی طور پر اس کی شکل سخ ہوجائے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھے گا ، بنی اسرائٹل نے اللہ کے حکموں کو سخ کیا تو اللہ نے ان کی شکلوں کو سخ کر دیا ، طاہر میں ان کو ہندرا ورخز پر بنا دیالیکن اس است پر نجی اللہ نے ان کی شکلوں کو سخ کر دیا ، طاہر میں ان کو ہندرا ورخز پر بنا دیالیکن اس است بر نجی اللہ نے کا بی بی ، اگر ہم اللہ رب العزت کے احکام کو سخ کریں گے تو ظاہری شکل تو رہے گی باطن کی شکل سنے ہوجائے گئے۔ قیامت کے دن انسان اپنی باطن کی شکل کو دیکھ پر کھڑا ہوگا ، چنا نچہ کتنے لوگ سنے جو اہلی کشف سنے وہ انسان کے باطن کی شکل کو دیکھ لیتے ہتے۔

# حضرت مولا نااحم على لا مورى عمينيه كاكشف:

حضرت مولانا احمد علی لا ہوری مجھیے فرماتے ہیں کہ میں بازار میں ہے گزر
ر باتھا کہ ایک مجذوب ملا، رکھے کر کہتا ہے کہ احمر علی ! انسان کہاں بہتے ہیں؟ میں نے
دیکھا کہ بازار لوگوں سے بحرا ہوا تھارتو کہا کہ حضرت ! بیرسب انسان ہی تو ہیں۔
جب میں نے یہ کہا تو وہ کہنے لگا کہ کیا یہ انسان ہیں؟ یہ الفاظ کہتے ہوئے میرے او پر
کیا توجہ پڑی، میں نے جو نظر دوڑ ائی تو جھے بازار کتے بلی خزیروں سے بحرا ہوا نظر
آیا۔ انسانی شکل کوئی کوئی تھی۔ حضرت بیدوا قد سنایا کرتے تھے اور یہ واقد سنا کرا ہے
درس میں کہا کرتے تھے کہ

مالک تو سب کا ایک ،مالک کا کوئی ایک بخراردل بیش نہ طے گا لاکھوں بیس دیکھ

حضرت ثناه عبدالعزيز عبلية كاكشف:

حضرت شاہ عبدالعزیز میشد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی میشد کے معاجزادے

3 1/3 (Coll) 1/3 (Coll

#### نا فرما نول كى مثالي صورت:

قیامت کے دن انسان کو ای شکل سے اٹھایا جائے گا جواس کی باطنی شکل ہوتی ہے۔ای لیے نبی طائی کئے نے فرہایا کہ قیامت کے دن پچھلوگ ہوں سے جو دنیا ہیں دوسروں کی دل آزاریاں کرتے ہوں سے ہس کے پاس سے اس کا دل دکھایا،اس کورنج پہنچایا،اللہ تعالی ان کو پچھوؤں کی شکل ہیں کھڑا کریں سے ۔ پچھوؤں کا کام بھی ہے کہ ہرکسی کو ڈنگ مارنا۔

جو بندہ حریص ہوگا، جس میں حرص ہوگی اس کو اللہ تعالی قیامت کے دن کتے گ شکل میں کمڑا کریں مے۔ جو عالم ہوگا تکریے عمل ہوگا اللہ تعالی اس کو گلہ ھے کی شکل میں کمڑا قرما نمیں مے اور جو بے حیائی فحاشی اور زنا کا کام کرنا ہوگا اور تو ہہ کیے بغیر مرے گا ،اللہ تعالیٰ اس کوسؤ رکی شکل میں کھڑا فرمائے گا۔اور جو مارٹ بنرآ ہوگا ،اس کو دھو کا دیا اس کو دیا ،عیار ہے گا ،اللہ تعالیٰ اس کو بندر کی شکل میں کھڑا فرما کیں گئے۔ یہ د ہ باطن کی شکل ہوگی جس پرانہوں نے زندگی گزاری ہوگی۔

### فرمانبردارون پرانتد کی رحمت:

اور جولوگ احکام شریعت کی فرما نیر داری کریں ہے دہ سیجے معنوں میں انسانہوں گے ، دنیا میں بھی رحتوں میں انسانہوں گے ، دنیا میں بھی اللہ کی رحتوں کے سائے میں اور آخرت میں بھی رحتوں کے سائے میں ۔ چنانچے امام ربانی مجد دالف ٹانی میں تھنے فرماتے ہیں کہ اس امت میں ایسے بھی نوگ گزرے ہیں کہیں ہیں سال تک گناہ لکھنے والے فرشتے کو گناہ لکھنے کا موقعہ نیس ملا۔

حفرت عبدالله ابن مبارك عميد في ايك عورت كالذكره كيا:

"اَلْمَرْاَةُ مُتَكَلِّمَةٌ بِالْقُرْانِ"

وه عورت جو مرونت قرآن كے الفاظ سے تفتلكوكر تى تقى۔

کوئی اور لفظ اس کی زبان سے نکلتا ہی ٹیس تھا۔ اس مورت کے بیٹے نے بتایا کہ پیچھے ہیں سال سے میری والدہ کی زبان سے قرآن کے سوا کوئی لفظ نمیس لکلا۔ ایسے نوگ بھی قیامت کے دن کھڑے ہوں گئے۔ تو جیسی کرنی و لیک بحرنی۔ دنیا بیس جس حال میں زعرگی گزاریں سے اس حال میں قیامت کے دن جارا معاملہ ہوگا۔ اگر آج حال میں خاص معاملہ ہوگا۔ اگر آج اللہ کا ڈر ہے اور انسان گنا ہوں سے بچتا ہے تو بھر اللہ کی طرف سے رحمت کا معاملہ ہوگا۔

حضرت مولا نااحم علی لا ہوری میشد نیم باللہ کی رحمت: حضرت مولانا احم علی لا ہوری میشد کی وفات ہوئی تو ان کومیانی شریف کے

قبرستان میں دفن کیا حمیا۔ مشہور بات ہے کہ ان کی قبر کی مٹی سے خوشہو آتی رہی۔
خواب میں ان کو کسی بزرگ نے دیکھا تو اس نے پوچھا کہ حضرت! آگے کیا ہوا؟ تو
فرمانے گئے کہ اللہ رب العزت کے حضور میری پیٹی ہوئی تو رب کریم نے فرمایا کہ
احمطی تو اتنا کیوں روتا تھا؟ وہ تحییہ و اللہ تحساء تھے، ہروفت آتھوں سے آنسو بہتے
رہتے تھے۔ائلہ رب العزت نے پوچھا احمد علی ! اتنا کیوں روتے تھے؟ کہنے گئے کہ
میں تو اور گھرا گیا کہ جھے سے تو حساب ہوتا شروع ہو گیا۔ تو جب میں اور گھرا گیا تو
فرمایا کہ احمد علی ! تو اور ڈرگیا ، آج ڈرنے کا دن ٹیس تیرا انعام پانے کا دن ہے،
میں تھے سے اتنا راضی ہوں کہ تھے بھی معاف کر دیا اور چس قبرستان میں تھے دفن کیا
حمیا اس قبرستان کے سارے مردول کے گنا ہوں کو بھی میں نے معاف فرما دیا۔ جو
فرما نبرداری کی ذکر گی گزار ہے تو اس کے ساتھ اللہ تعالی کی طرف سے ایسے ہی خیرکا

## تفوای کاشمر:

چنا نچہ ایک نو جوان نقیر آدی تھی، نہر کے کنارے جل رہا تھا تواس نے دیکھا کہ

ہانی ہیں ایک سیب بہتا ہوا آر ہاہے، مجوک بھی گئی ہوئی تھی، اس نے وہ سیب لیا اٹھا

اور کھالیا۔ جب کھالیا تو مجر خیال آیا کہ بیسیب میر البتا تو نہیں تھا کسی اور کا تھا ہیں نے

تو بغیرا جازت کھالیا تو بہتر ہے کہ میں سیب کے مالک سے معافی ماگوں، تو جد حرسے

ہانی آر ہا تھا اوھر اس نے چلانا شروع کر دیا۔ پچھ ویر بعد آئے پہنچا تو اس نے دیکھا کہ

ایک سیب کا ہاغ ہے اور درختوں کی شہنیاں یائی تک پھیلی ہوئی ہیں تو وہ سجھ کیا کہ

یہاں سے سیب کرا ہوگا اور اس کو میں نے کھالیا۔ چنا نچہ باغ کے مالک کے پاس کو نیج

لیاادرائے پیے بھی نہیں کہادا کرسکوں تو آپ جھے معاف کر دیں ۔ تو وہ باغ کا مالک كينے لگا كەملى تو برگزنبيل معاف كرتابە بدى منت ساجت كى نيكن و وباغ كاما لك اور یکا ہوگیا، کہنا ہے کہ میں تو بالکل معاف نہیں کروں گا، میں تو تیامت کے دن ایٹاسیب لوال کا- برا پر بیثان، تو بھائی! اب معانی کی کیا صورت ہوسکتی ہے؟ اس نے کہا کہ ایک صورت موسکق ہے، میری ایک بیٹی ہے، اندھی بھی ہے، بہری بھی ہے، گوگلی بھی ہے، لولی لنگڑی بھی ہے، اس کے ساتھ لکاح کرد اور پوری زندگی اس کے ساتھ محر ارد۔ اب اس نے سوچا کہ دنیا جس الی زندہ لاش کی خدمت کرنا آسان مگر قیامت کے دن حساب دینا پیمشکل کام ،تو کہنے لگا کہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ نکاح ہو گیا۔ اب جب بیویٰ کے پاس پہلی رات پہنچا تو دیکھا کہ وہ بڑی خوبصورت، بولنے والی، یات کرنے والی علم والی ۔ تو حیرت تو بری ہوئی ،بس اتنا یو چھا کہتم اس باغ کے ما لک کی بیٹی موکوئی اور تمہاری بہن تو تہیں ،اس نے کہا کہ بیں ایک ہی بیٹی موں۔اگل دن ہواسسرے ملاقات ہوئی ،سرنے ہو جھا کہ جی مہمان کو کیے پایا کہ جی آپ نے تو خصوصیات (Specification) بالكل اور بتائي تحيس آب نو كهاتها: بِيْسِيُ بُكْمَاءُ اللِّسَانِ عُمْيَاءُ الْعَيْنَانِ صُمَّاءُ الْأَذْنَانِ قَصِيهَةُ الْقَدَمَاءِ

' میری بی زبان سے مولگ ہے ،آگھوں سے اندھی ہے ،کانوں سے بہری سے اور یاؤں سے بہری سے اور یاؤں سے تقری

کیکن جس سے میری رات ملاقات ہوئی وہ تو میچ سالم تندرست عورت ہے۔ اس وقت اس باپ نے کہا کہ میری سے بٹی قرآن مجید کی حافظ اور حدیث کی عالمہ ہے۔ بھی اس نے غیرمحرم پر بری نظر نیس ڈالی اس لیے بٹس نے کہا کہ یہا ندھی ہے، ( 427 C 4017 in ) 1888 ( 149) 1883 ( 16) 1800 ( 16)

سمجی غیر محرم ہے بات تک نہیں کی میں نے کہا گوگئی ہے، غیر محرم کی بات کی نہیں میں نے کہا ہم فیر محرم کی بات کی نہیں میں نے کہا ہم رہے باہر قدم نہیں رکھا میں نے کہا کہ لولی نظری ہے۔ حقیقت یہ کہ جھے اپنی اس بٹی کے لیے ٹیک متی نوجوان کی تلاش تھی، جب تم نے ایک سیب کھالینے کی وجہ ہے مجھ ہے سعانی ما تکنی شروع کی تو میں سمجھا کہ تمہار ہے دل میں اللہ کا خوف ہے تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی بٹی کا نکاح تم سے کروں گا۔ یہاں تھی اور یہ ما ہے تھا، اللہ نے ان دونوں کو ایک بیٹا عطا کیا، اس بیٹے کا تام تعمان رکھا گیا جو ہوا ہوا تو امام اعظم ابو حقیقہ میں تا تھی تام سے مشہور ہوا، جب نام کی ہوتی ہے اور باب ایسا ہوتا ہے تو پھر بیٹا نعمان بنا کرتا ہے۔

ای دنیا میں وہ لوگ بھی ہیں جونستی و فجور پرزندگی گزارتے پھررہے ہیں وہ اپنی عاقبت بر ہادکررہے ہیں اور وہ لوگ بھی ہیں جوای دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کمارہے ہیں، سیمجے معنول میں انسان ہیں۔

(روز قیامت آٹھ گواہ

ہرانسان کے قیامت کے دن آٹھ گواہ ہوں گے، بات بڑی اہم ہے توجہ کے ساتھ سننے کے قابل ہے۔ امید ہے طالبات دل کے کانوں سے سنیں گی کہ قیامت کے دن ہرانسان کے اوپر آٹھ گواہ ہوں معے۔

ىيلى گواہى:

ٱلٰۡمَكَانُ

جس جکہ پر ہم عمنا وکرتے ہیں، زین کا وہ کھڑا قیامت کے دن گواہی دےگا۔ ﴿ يَوْمَنِينِ تُحَيِّنْ أُخْبَارَهَا ٥ بِإِنَّ رَبِّكَ أَوْلَىٰ هَا ٥﴾ (زلزال:٥٠٣) SCHTETCHUNG DE STEET OF THE OF

''اس ون وہ اپنے حالات بیان کرے گی ، کیونکہ تمہارے پر ور دگارنے اسے تھم بھیجا ہوگا''

اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین کو تھم دیں مے اور زمین خبریں نشر کرے گا۔ آپ دیکھتے نہیں آج میہ ویڈیو کیمرہ کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، تصویر لے لیتا ہے تو اللہ کے تھم سے زمین کا ہرؤزہ وڈ بو کیمرہ بن سکتا ہے۔ جس جگہ پرانسان گناہ کرتا ہے، زمین کاوہ ٹکڑا قیامت کے دن اس بندے کے گنا ہوں پر گواہی دے گا۔

دوسری گواهی:

**وَالزَّمَا**نُ

ونت بھی گواہی دے گا۔

دن گواہی وےگا ، راستہ بھی گواہی وے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے: (ریٹنا دِی کُلُ یَوْم یَوْمٌ جَدِیْلاٌ وَ اَنَا فِیْمَا تَعْمَلُ فِی شَهِیْلاً)، ''ہرون بیہ پکارتا ہے کہ میں نیا ون ہوں اور میرے اندر چومک کرے گاہیں قیامت کے دن ویسی ہی تیرے لیے گواہی ووں گا۔''

تيسری گواہی

وَاللِّسَانُ

انسان کی زیان مجمی گواہی دے گے۔

﴿ يُومَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ ﴾ (الور:٣٣)

قرآن مجید میں اللہ تعالی فرمائے میں کدان کی زبائیں خود گواہیاں دیں گی۔ خبر کا ایک بول بولنے سے انسان جہم سے نکل سکتا ہے اور کفر کا ایک بول بولنے سے 3 NEC ULIFER 248X 248X 30 0 NEC ULIFER 25

انسان جہنم کے قابل بن سکتا ہے، زبان سے لکلا ہوا قول انتاا ہم ہوتا ہے۔ اس کیے علما نے لکھا ہے کہ جسم کے سارے اعضا زبان کو کہتے ہیں کہ تو سیدھی رہنا تو ہماری نجات ہے اور تو مجڑعی تو پھر ہماری سب کی عاقبت خراب ہے۔ اس کیے فرمایا کہ جہ دم قصفیں و جو ملہ کیے و

چۇمە صَغِيرُ وَ جُرْمُهُ كَبِيرُ چىنىد كى يىرىدامەنات

''اس زبان کا سائز تو حجبوثا ہوتا ہے تگراس سے ہونے والا گناہ وہ بڑا موثا ہوتا ''

کفرای زبان سے لکتا ہے ،شرک ای زبان سے ،جھوٹ ای زبان سے۔ تو قیامت کے دن بیزبان گواہی دے گی۔

آج کے دور میں شیطان بد بخت نے جھوٹ کا نام بہانہ رکھ دیا تاکہ کوئی بندہ محسوس ہی تہ کرے کہ میں الٹاکام کرر ہا ہوں۔ او تی ابونے یہ بوچھا میں نے بہانہ کر دیا ،سیدھا جھوٹ کہو کہ میں نے جھوٹ بولا۔ بیوی کہتی ہے کہ میں نے خاد ند کے سامنے یہ بہانہ کر دیا ،شیطان جا ناہے کہ اگر جھوٹ کا نام نے گا تو دل میں نفرت ہوگی ، افسوس ہوگا کہ کیوں بولا ؟ جب نام ہی بہانہ رکھ دیا ، اب ندامت می نہیں ہوئی ۔ فیبت کا نام کپ شپ رکھ دیا ، او تی ہم تو تباولہ خیالات کررہے تھے ، یہ ایس کہتے کہ ہم نیبت کررہے تھے ، یہ ایس کہتے کہ ہم نیبت کررہے تھے ۔ فیس و فیورکا نام روشن خیالی رکھ دیا تاکہ بیا صاس ہی ختم ہوجائے کہ ہم گناہ کررہے ہیں۔

چونھی گواہی:

وَ الْإَرْكَانُ

جسم کے یاتی اعضا کی گوائی۔

﴿وَ تُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَ تَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْ ا يَكْسِبُوْنَ ﴾ (الين: ٢٥)

"اوراس کے ہاتھ بولیں گے اور ہاؤں گواہی دیں گے جواس نے کمایا"
انسان کے ہاتھ گواہی ویں گے کہ بین نے کیا کیا کام کیے،اس کی را نیس گواہی دیں گی کہ بین نے کیا کیا کام کیے،اس کی را نیس گواہی دیں گی کہ بین نے کیا گیا کام کیے ۔ان احتفا کے ذریعے سے گناہ کرتے ہیں اور قیامت کے دن بی انسان کے اوپر گواہ بین گے۔اس کی مثال یوں جمعیں کہ جیسے مکومتیں خفیہ پولیس کو جیسے مکومتیں کہ جیسے مکومتیں کہ جیسے مکومتیں کہ جیسے مکومتیں کے دن بی گرتا ہوا ور دست بھے کرائیس کے سامنے با تیس کرتا ہوا ور دست بھے کرائیس کے سامنے با تیس کرتا ہوا ور دست بھے کرائیس کے سامنے با تیس کرتا ہوا کہ خفیہ پولیس ہے۔اتیس کے ذریعے سے گناہ کرتے ہیں اور قیامت کے دن بی گواہی دیں گے۔ قرآن مجید بیس ہے کہ جیسان کے اعضا گواہی دیں گے تو گناہ کار کہیں گے:

﴿ وَقَالُوا لِجُلُودِهِ مِنْ لِمَا شَهِ فَرَتُو عَلَيْمَا ﴾ (فصلت: ۲۱)

﴿ وَقَالُوا لِجُلُودِهِ مِنْ لِمَا شَهِ فَرَتُو عَلَيْمَا ﴾ (فصلت: ۲۱)

("اسنا اعتفاسے کہیں گے کہ تم نے تمارے طاف کول گواہی دیں ہو۔"

''اپناعُسنا سے کمیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دیتے ہو'' ﴿ قَالُوْا الْعَلَمَانَا اللّٰهُ الَّذِي الْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ (فصلت:۲۱) ''اعضا کمیں گے کہ اس اللّٰہ نے ہمیں یو لئے کی تو فِق بِخْش جس نے ہرائیک کو یولنے کی صفت عطافر مائی۔''

ليحراس دن انسان پچيتائے گا كه كاش بين نے گنا وند كيے ہوتے .

پانچویں گواہی: ' رید :

وَ الْمَلَكَانُ

اور دوفر شیخ بھی گواہ ہیں جن کوکر اما کا تبین کہتے ہیں ۔ دیری سے بوٹر شور و برین دیروں دوروں میں مریوں میں دوروں

تَغُعَلُونَ 0 ﴾ (انقطار: ١١١١١١)

'' بے شکتم برنگران ( فرشتے ) ہیں ، وہ سب جانتے ہیں جوہم کرتے ہیں اور وه اس کونا مداعمال میں لکھتے چلے جاتے ہیں۔''

تو یا قاعدہ ڈاکومنٹ کیا جار ہا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ عدالت بٹن فلاں بتدے کا بیان قلم بند کروا یا حمیا ، اللہ تعالیٰ بھی بندے کے ہرعمل ، ہرقول ، ہرفعل کوتلم بند کروار ہے ہیں۔ قیامت کے دن مید دنوں فرشتے اس انسان کے گنا ہوں پر گوا ہی ویں گئے۔

چھٹی گواہی:

وَ الدِّيُوَانُ

انسان كانامداعمال به

انسان جب اینے نامہ انمال کود تجھے گا تو کیے گا:

﴿مَالِهَٰذَا الْكِتَابِ وَلَا يُغَايِدُ صَغِيْرَةً وَ لَا كَبِيْرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَ وُوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَ لَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدَّا ﴾ (الله: ١١) '' پیکسی کماب ہے کہ نہ چھوٹی بات کو جھوڑتی ہے نہ بڑی کو ،تکر اس کو لکھ رکھا ہے،ا در جوبھی عمل کیے ہوں مے ان کو حاضر یا کیں ہے،ادر تیرارب کمی پرظلم

خيير بكرتان

تیرارب توسی برظلم نیس کرے گا، جو کیا ہوگا این آتھوں کے سامنے یائے گا۔ جوآج بوئيں ميڪل وہي ہم كائيں صحاور تامها عمال ميں بيسب بجھ تھا ہوگا۔

ساتۇس گواہى:

یبال تک کی محوامیاں تو چلوتھیں سوتھیں ، ایک گواہی بردی نازک ہے وہ کون می ؟

<del>ልል ተለያ ላይ ነገር እንተለመሰው እንደ እስፈለስ እንደ ተለመፅ ከላል እስለስፅ እንደ ተለመረት እንደ የለይፈው ተለያ እንደ ተመለከት እንደ ተመለከት እንደ እንደ እንደ እንደ</del>

نَبِى الْإِنْسِ وَ الْجَانِّ

انڈ کے حبیب فاللہ کے میں بندے کے اوپر کواہ بنیں گے۔ صدیث مبار کہ بن ہے کہ تنا کے حدیث مبار کہ بن ہے کہ تنا مامتوں کے اوپر کواہ بنیں گے۔ صدیث مبار کہ بن کے تنا مامتوں کے اعمال کو فرشتوں کے ذریعے سے جعرات کے دن تی فاللہ لیا جی بات کی جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ انڈ کے حبیب طاللہ کا بنیوں کو دیکھتے ہوں گے تو خوش ہوتی ہوگی اور گنا ہوں کو دیکھتے ہوں میں تو دل آزاری ہوتی ہوگی۔ تو ہم انڈ کے حبیب طاللہ کا کہ تا کہ کہ تا ہوگی اور گنا ہوں کو دیکھتے ہوں میں تو دل آزاری ہوتی ہوگی۔ تو ہم انڈ کے حبیب طاللہ کا میں کہ تو کہ کہ تو کہ کہ تا ہوگی کے کا سبب نا بنیں۔

ایک شاعرتها مرزابیدل،اس کا مشہور قصہ ہے کہ اس نے نبی فائیلا کی شان میں بردا چھا شعر کہا۔ تو ایران کے ایک بزرگ سے انہوں نے کہا کہ بھائی بیدل نے فاری زبان میں بردا چھا شعر کہا تو میں جا کر بیدل کو ماتا ہوں، مبارک باد دیتا ہوں، جب وہ سفر کر کے انڈیامیں پہنچ تو مرزابیدل اس وقت تجام کے پاس بیٹھے اپنی واڑھی منڈ ارہے شعے تو جب ان بزرگوں نے دیکھا تو انہوں نے شنڈی سائس فی اور کہا:
ایسا اچھا شعر آپ نے تکھا اور آپ یے ممل کر رہے ہیں ۔ تو اس نے آگے ہے کہا کہ مرزا بیدل ہے کہا کہ وہ ایس نے ایک کو وہ ایرانی بزرگ جو تھے انہوں نے آگے ہے کہا کہ مرزا بیدل بچھ کر بات کروتم فی امری چرے کہا کہ مرزا بیدل بچھ کر بات کروتم فی امری چرے کہا کہ مرزا بیدل بچھ کر بات کروتم فی امری چرے کہا کہ مرزا بیدل بچھ کر بات کروتم فیا ہری چیری بیاری چرے کہا کہ مرزا بیدل بچھ کر بات کروتم کیا ہوں ہے کہا کہ مرزا بیدل بچھ کر کیا وہ کہا کہ مرزا بیدل کے دل پر چیری اور کی اور کہا در کی دو بی یہ بات کرنی تھی کہ مرزا بیدل کے دل پر اثر ہوا، بچی تو بہ کر کی اور اس کے بعداس نے پھر شعر کھا ۔ ۔۔۔

ے بیر ان کے برار میں اللہ کہ پھیم باز کردی مرا با جانجاں ہم راز کر دی اللہ کچتے جزادے تونے میری آگھ کو کھول دیااور تونے مجھے میرے مجوب ملائے تم

ہے ملا ویا۔

تواللہ کے حبیب ٹائٹی کا کوئیک اٹھال سے خوشی ہوتی ہے، اور آپ مُنْ ثَیْنِا کوامت کے گنا ہوں سے قم ہوتا ہے۔

﴿ فَكُيُفَ إِذَا جِنْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هُولَاءِ شَهِيْدًا ﴾ (السَاء:٣١)

تو قیامت کے دن اللہ کے حبیب کیٹیٹے بھی حواہ ہوں گے۔ای لیے علامہ اقبال نے ایک شیخ میں وہ سے ایک جی ایل جی وہ نے ایک جی وہ نے ایک جی وہ نے ایک جی وہ سے اس میڈر مایا کرتے تھے کہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اس شعر کے لیکھنے کی ہجہ سے اس بندے کے گنا ہوں کی منظرت فرما دیں گے۔ ججیب شعر لکھا، فاری زبان کا شعر ہے، بندے کیکھنا: ۔

تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر بائے من پذیر ''المثد تو دوعالم سے نئی ہے میں فقیر جوں ، قیامت کے دن میرے عذروں کو قبول کرلینا''

> کر نو می بنی حسابم ناگزیر از نگاه مصطفیٰ پنیاں گیر

اوراللہ اگر آپ فیصلہ کرلیں کہ آپ نے قیامت کے دن میرا حساب ضرور لیماً ہے تو ، اللہ المصطفیٰ کریم کی نگاہوں سے اوجھل میرا حساب لے لیما مجھے ان کے سامنے شرمندگی ندا ٹھائی پڑجائے۔ اللہ اکبر بیرا۔

جن کی سفارش کی ہم دل میں تمنار کھتے ہیں، جن کی شفاعت کی دل میں امید ر کھتے ہیں، اگر وہی گنا ہوں پر گواہی دیں گے تو پھر ہمیں زمین کا کون ساحصہ سمویۃ

گا؟ ہم كبال جاكيں ہے؟ يهو يخ كى بات بيكسى نے كيا عجب بات كي ، ابیع دامان شفاعت میں چھیائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا کہ ونیا میں تو اللہ نے میرے گناہوں یہ یردے والے ہوئے ہیں، تمام لوگ میری مناہوں کے یا وجودعزت قدر کرتے ہیں، معبت کرتے ہیں، اے اللہ کے حبیب مانتیکا! اب قیامت کے ون میرے میبوں پر آب اپنی رحت کی جا در ڈال کر ا بی شفاعت عطا کردیتا۔ تا کہ قیامت کے دن بھی میری عزت بی رہ جائے ۔ میںنے ماما کہ عمناہ گار ہوں ہر آپ کا ہوں اس عناہ گار ہے سرکار نبھائے رکھنا اے اللہ کے صبیب ٹالٹینٹم: میں نے مانا کہ میں گناہ گار ہوں مگر ہوں تو آپ کا نا ..... میں نے اللہ کی وحدا نیت کا کلمہ پڑھا، آپ کی رسالت کی طوابی دی ، اے اللہ کے حبیب منافیظ جیما بھی ہوں، ہوں تو آپ کا۔ اور دافعی ہم نے ونیا میں ویکھا ہے کہ اگر کئی گھر کے اندر کوئی ٹوکر پرانا ہو جائے تو پھر گھر والے اس کی مستی کو بھی برداشت کرجاتے ہیں ،گزارا کرتے ہیں کہاب اس کو کیسے نکالیں؟ ہمارے سواتو کوئی اس کا ہے تیں ۔ نداس کی مال زندہ مندیا پ زندہ مندگھر ہے ندور ہے ، اب جیسا بھی ے،ہم نے تواس کوای طرح برداشت کرناہے۔ا سے اللہ کے حبیب مُلْاَئِمُ الوگ جس

> اس امتی کو برداشت فرمالیجےگا ۔ ذروً خاک کو خورشید بنانے والے خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا

طرح اینے نوکروں اور خادموں کو برداشت کرتے ہیں ، کرجاتے ہیں ، آب بھی اینے

اے اللہ کے حبیب مُنْ فَیْنَامُ: آپ تو خاک کے ذریے پرنظر ڈالتے تھے تو سورج بنا

## آگھویں گواہی:

اور پھرآ تھویں کوانگ ۔ سینی قر آن عظیم الشان اوروہ کواہ کون ہوگا؟ وَ الْوَحْصَانُ

الله تعالی قرماتے ہیں کہ میں (رحمٰن ) بھی تو محناہوں کا گواد ہوں۔ تم اوروں کا خیال کرتے ہو کہ فلال دیکھ رہاہے، یہ کیوں نہیں بچھتے کہ میں حیال کرتے ہو کہ فلال دیکھ رہاہے، یہ کیوں نہیں بچھتے کہ میں پروردگار بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ تم میرے حکموں کوتو ڈتے ہوتو قیامت کے دن میں بھی تمہارے گناہوں پر گواہ بنوں گا۔ چینا نچے قرآن مجید میں فرمایا:

﴿ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَا عَلَيْكُم شُهُودًا ﴾ (يونن:١١) "مْ كُونُ عَلَ إِيهَ أَبِينَ مِن عَمَلِ إِلَّا كُنَا عَلَيْكُم شُهُودًا ﴾ (يون:١١) مول:"

آپ سوچے یہ گئی بڑی بات ہے کہ گناہ کرتے ہوئے ہم پچوں سے چھپتے ہیں،
لوگوں سے چھپتے ہیں کہ کوئی نہ دیکھے ہم اللہ تعالیٰ سے کہاں چھپ سکتے ہیں؟ اور
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی گواہ ہوں سے ۔ آئ کے اس دور ش ہم تو جا لوروں سے
بھی سکتے گزرے بن سکتے ۔ وجہ کیا ہے کہ بکری مالک کے اشارے پہ گھاس کھانا بند کر
دین ہے، ہم اپنے پردودگار کے حکموں پر گناہ کر تا بند تیں کرتے ۔ لوگ ڈاکٹر کے کہنے
پر میٹھا کھانا چھوڑ دیتے ہیں، نمک کھانا چھوڑ دیتے ہیں، ہم پردردگار کے فرمانے پر

( 1/2C00/2m ) (

گنا و کرنا کیوں نہیں چھوڑتے؟ ہم اللہ رب العزت کے سامنے اس قدر تو فر ما نبر دار بننے کی کوشش کریں کہ رب کریم نے جن کا موں سے منع کیا ہے ہم ان کا موں سے رک جائیں۔

توبه كأعهد:

ہاں اگر اس میں ہمارے لیے مشکل ہے تو آج کی اس محفل میں ہم اپنے مماہوں سے بچتا میں ہم اپنے مماہوں سے بچتا مسئل سے بچتا مسئل سے بچتا ہوں سے بچتا ہوں، میرے لیے بچتا مشکل ہے آپ کے لیے بچا دینا آسان ہے، اے بچوردگارا مجھے گناہوں کی ذات ہے محفوظ فریا دینا، معسیت کی ذات سے محفوظ فریا دینا، اللہ تعالیٰ سے جب مائٹیں سے تو اللہ تعالیٰ بھر نیکوکاری کی زندگی ہمارے لیے اسان فرمائیں ہے۔

وہ پچیاں جن کوآئے سندیں ملیس مبارک بادے لاکن ہیں ،ان کے والدین عزیز و اقارب سب مبارک بادے لائق ہیں کہ اللہ تعالی نے ان بچیوں کوقر آن اور حدیث پڑھنے کے لیے قبول فر مایا۔ یہ مال باپ کے لیے صدقہ کجاریہ بنیں گی آخرت کی کامیانی کا ذریعہ بنیں گی ، اللہ رب العزت ان بچیوں کواپی مقبول بندیوں ہیں شامل فرمائے ، ان بچیوں کواپی مقبول بندیوں ہیں شامل فرمائے ، ان بچیوں کواپی گھروں کے اندر نبی کافیلی سنتوں کوزندہ کرنے کی توفیق خرمائے ، اور ان کے مال کواللہ تعالی اپ مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ جومرہ حضرات مسجد ہیں آئے ہیں ، اللہ تعالی ان کا بھی چل کرآ نا قبول فرمائے اور آج کی اس محترات مسجد ہیں آئے ہیں ، اللہ تعالی ان کا بھی چل کرآ نا قبول فرمائے اور آج کی اس محترات مسجد ہیں آئے ہیں ، اللہ تعالی ان کا بھی چل کرآ نا قبول فرمائے۔ آج وقت ہے کا بول کو کا تا ہوں کو کھٹوا لینے کا ، رب کریم کے سامنے سے دل ہے ہم تو بہ کرلیں پروردگار عالم گنا ہوں کو پخشوا لینے کا ، رب کریم کے سامنے سے دل ہے ہم تو بہ کرلیں پروردگار عالم محترکنا ہوں کی ذات ہے محفوظ فرما۔



وَ أَخِرُدُعُولًا آتِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلْمِيْنِ









الْحَمْدُ لِلْهِ وَكَفَى وَسَلاَمْ عَلَىٰ عِبَادِةِ الْذِيْنَ اصْطَغَىٰ آمَّا بَعْد: قَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ( مِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ( ) ﴿ فَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَبِّ فِيْهِ هُدَّى لِلْمُتَّقِيْنِ ﴾ ( الماثر نَسِ) سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزةِ عَمَّا يَصِغُونَ ٥ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ٥ وَالْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ٥ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ٥ وَالْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ الْ سَهِدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَادِتُ وَسَلِّمِ

# قرآن مجيد كتاب مدايت ب:

قرآن مجید، فرقان حمید، کمآب ہدایت ہے۔ انسان کوسید ہے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، بیدا ہونے سے لے کر جنت میں جانے تک سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس کماب کواللہ نے کمآب عیادت نہیں کہا، کتاب ہدایت کہا۔ تو قرآن مجید کااولین مقصد ہدایت کے راستے کی نشاعہ ہی کرتا ہے۔

## مدایت انسان کی بنیا دی ضرورت:

ہدایت کے نفظ نے زندگی کے ہر شعبے کا احاطہ کیا ہوا ہے کہ جہیں جب بھی ضرورت پڑے تمہاری رہنمائی کی جائے۔ جس طرح کھانا ضروری ہے، سونا ضروری ہے، ہدایت ہماری سب سے پڑی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم ہر تماز میں اللہ ہے

﴿ اَنْكُوْمِكُمُوهَا وَاَنْتُهُ لَهَا كَارِهُون ﴾ (مود: ۲۸)

کیابدایت کوہم تمبارے اوپر جسپاں کر دیں جب کہتم اس کونا پہند کرتے ہو

اس بدایت کے لیے ول میں طلب کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ایوانکم کاحفور مُناتِّئِنَمُ
کے ساتھ قریبی رشتہ ہے جضور مُناتِّئِم کا چچا ہے گر ابوجہل بنا۔ صبیب مُناتِئِم بدایت ک
طلب میں روم سے چلے، بلال ڈالٹر عبشہ سے آئے ، حضور مُناتِّئِم کے قد موں میں آئے
اور ہدایت پالی ۔ تو ہوایت کا تعلق انسان کی طلب کے ساتھ ہے، طلب ہوگی تو اللہ بدایت دےگا۔

﴿ الله يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيْبٍ ﴾ ( الثوري: ١٣)

## آج بدایت آسان ہے:

پہلے زمانے میں رہنمت ہوئے مجاہدوں سے ملتی تھی ، آج کے زمانے میں آسانی
سے ال جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مال باپ کا جو چھے کرور ہوتا ہے ، واس کے
ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں ، اسے مہلکا بھلکا کام دیتے ہیں اور تھوڑے کام پر زیا ، و
تعریف کرتے ہیں اور زیاوہ شفقت سے چیش آتے ہیں ۔ مال باپ ہمیشہ بچی ہیں
کمزوروں پر زیادہ شفق ہوتے ہیں ، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے کمزور بندوں پر زیادہ
میریان ہیں۔ اور تھوڑی می طلب اور مجاہدے پر ہدایت عطافر ماتے ہیں۔

آج ہم فتوں کے دور میں پیدا ہوئے ہیں۔ رسول من فیڈنے نے اس دور کے بارے میں فرمایا کہ ایک آ دی صبح کومسلمان ہوگا ادر شام کو کا فر ہو چکا ہوگا اور شام کو مسلمان ہوگا اور صبح کو کا فر ہو چکا ہوگا۔ جس دور سے ہمارے اکا ہر پناہ مائٹکتے ہتے اس دور میں ہم پیدا ہوئے ہیں۔حضور من شیخ اے زمانے سے جودہ سوسال کا زمانہ سرر کیا، یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے۔ یوں تجھے کہ جب چرائے جمل رہا ہوا در ہوا چل پڑے تو اس کے بچھنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ہوا کا ایک جھوٹکا آیا اوراسے بچھا دیا۔ ہمارے دل میں ایمان کا چراغ جل رہاہے، حالات کے جھوٹکول سے اس کی حفاظت ضروری ہے۔

ایمان کا چراغ جل رہا ہے، حالات کے جھو گوں ہے اس کی تھا گئت ضروری ہے۔

ایک مثال ہے تجھیے پہلے زمانے میں سفر مشکل ہوتے تھے۔ جوآ دی تج پہاتا اور ماہ تج ہے۔ پہلے چل پڑتا، جو بہت دور ہوتے وہ ایک سال پہلے چل پڑتے اور اسحلے سال چہلے چل پڑتا، جو بہت دور ہوتے وہ ایک سال پہلے چل پڑتے اور اسحلے سال تج پر حاضر ہوتے۔ آج کے دور میں ابھی چلیں اور پارٹی تھے ہیں بیت اللہ شریف پہنچ جائیں۔ ہم مسکینوں اور کزوروں کے لیے اللہ نے آسانی پیدا فرمائی۔ پہلے زمانے میں بوری دنیا کا سفر مشکل تھا، آج کل بارہ تھے ہیں دنیا کے دوسرے کونے پر اور دودن میں بوری دنیا کے مرد کھوم جائیں۔ جس طرح اللہ رب العزت کونے ہمارے جسمانی سفر ہیں آسانی بیدا کر دی ہے، ای طرح روحانی سفر ہیں ہی کونے سے تو ہر کر روحانی سفر ہیں ہی کوئی سبزی کوبھی سے تو ہر کر لے۔ جس سبزن میں کوئی سبزی مشکل ہے گئی ہو، تو کم کوائی کی سبزی کوبھی کہتے ہیں کہ چلو سے لو، مبتے کوئی سبزی مشکل ہے اس ہو، تو کم کوائی کی سبزی کوبھی کہتے ہیں کہ چلو سے لو، مبتے داموں ملتی ہے پھر بھی نے لو۔ آج کل قط الرجال کا دور ہے، آج کل ہما ہے ہوں کہ اس کی ہا تھی ہو، تو کم کوائی کی سبزی کوبھی کہتے ہیں کہ چلو سے لو، مبتے داموں ملتی ہے پھر بھی نے لو۔ آج کل قط الرجال کا دور ہے، آج کل ہما ہوں ہوں کے اس کی الیا ہوں ہوں کے کہ خط الرجال کا دور ہے، آج کل ہما ہوں ہوں کے کہ کی خط الرجال کا دور ہے، آج کل ہما ہوں ہوں کے کہ کی خط الرجال کا دور ہے، آج کل ہما ہوں ہوں کے کہ کی خط الرجال کا دور ہے، آج کل ہما ہوں ہوں کے کہ کی خط الرجال کا دور ہے، آج کل ہما ہوں ہوں کی جو کوبھی کے کہ کی خط الرجال کا دور ہے، آج کل ہما ہوں ہوں کی کی کوبھی کے کہ کوبھی کے کہ کی کوبھی کے کہ کوبھی کے کوبھی کے کوبھی کوبھی کے کوبھی کے کوبھی کے کھو کی کوبھی کوبھی کے کوبھی کے کوبھی کوبھی کے کوبھی کے کوبھی کی کوبھی کوبھی کے کوبھی کوبھی کے کوبھی کی کوبھی کی کوبھی کوبھی کوبھی کے کوبھی کوبھی کوبھی کی کوبھی کی کوبھی کوبھی

بيت الله شريف كود كيه كربدايت ملى:

میں ایک واقعہ سنا دوں کہ آج کل ہدایت کیسے آسانی ہے لتی ہے۔

جھے ایک ملک میں بیان کرنے کا موقعہ ملا ، مجھے ایک چٹ لی کہ میں ایک نوسلم ، مجھے ایک حیث لی کہ میں ایک نوسلم ، عورت ہوئے ، انظام کرنے والوں نے بات کرانے کا انظام کیا۔ جھے بتایا گیا کہ بیر ورت پہلے یہودی تھی بھر مسلمان بن کیکن اس کے اندرعیا دے اور تقل کی اتناہے کہ اس کود کھی کرلوگوں کے دل بد لتے ہیں۔ پردے کا انظام ہوگیا ، اس نے مجھے سوائی ہو جھے جن کے عاج نے جواب دیے۔وہ نما زاہتمام

سے پڑھتی تھی ، بڑے اہتمام سے وضوکر تی ، نماز کے لیے کئی خوبصورت کپڑے رکھے ہوئے تتے ، بیکن کر بن سنور کرنماز ادا کرتی تھی \_

﴿ خُذُوا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلَّ مَسْجِدٍ ﴾ (المراف:٢١)

نماز پڑھتے ہوئے اسے بھی خیال ہوتا ہے کہ میں تو رب کے سامنے کھڑی ہوں۔ کہنے گل کہ مجھے نماز پر بورا پونا گھنٹہ لگتا ہے، جب میں اپنے رب سے ہم کلای کرتی ہوں تو وقت کا پیتے ہی نہیں چاتا ، لذت ملتی ہے ، دل کرتا ہے اور پڑھاوں اور پڑھلوں۔ میں نے اس سے یو چھا کہ آپ مسلمان کیے بنیں؟ اس نے کہا کہ آپ کا مطلب؟ میں نے کہا کس کے ذریعے ہے اسلام قبول کیا؟ ، کلاس فیلو کے ذریعے ہے د فتر کے کسی ساتھی کے ذریعے ہے ، یا کسی اور بجہے۔ کہنے گلی کہ مجھے اللہ نے بدایت وی اورمسلمان بنی ،الحمد لله میں کچی مسلمان ہوں ۔میرا خاوند کی ایج ڈی ہے، میں خود ای کمپنی میں کا م کرتی ہوں۔ جاری کمپنی نے جدہ میں ایک دفتر کھولا ، اس کے لیے ہم نے اپنا نام دیا ممیرے خاوند کو دفتر کا ڈائر یکٹر بنا دیا گیا اور ہم حدہ میں شفٹ ہو گئے ۔ جدہ میں ہم رات کو باہر <u>نکلتے تو کی</u> لوگوں کو دیکھتے کہ سفید جا در لپیٹی ہوئی ہوتی حقی بهمیں وہ بڑے بجیب لکتے ، یو چھا: یہ کیا ہے؟ بتاعمیا کہ بیاللہ کے گھر کی زیارت كرنة آئة بين -الك ولناول مين خيال آياكه بم بهي الله كالكرد يكسيس توبتايا كياكه غیرمسلمول کووہاں جانے کی اجازت نہیں۔ ہم نے کہا کہ پھر بھی ٹروئی کرتے ہیں، اجازت ملی تو ٹھیک ورنہ واپس آ جا کیں ہے، چنا نجیہ ہم چل پڑ ہے۔

جس وفت ہم حرم شریف کی چیک پوسٹ پر پہنچ، کھانے کا وقت تھا، پولیس والے کھانا کھارہ ہے تھے۔ایک آ دی ڈیوٹی دے رہا تھا،اس نے باڑ ہٹا کراجازت دے دی، چنانچہ ہم حرم شریف پہنچ تو میں نے احتیاطاً ایک جا در یا ندھ لی تھی، چلتے Contract Con

جلتے اس مجگہ پہنچے جہاں طواف کرتے ہیں۔ بیت اللہ شریف کو دیکھا تو دیکھتے ہیں۔ ہیت اللہ شریف کو دیکھا تو دیکھتے ہیں رہ سے ،نور ہی ایبا تھا کہ ہم نہال ہوگئے۔ میں نے میاں کو دیکھا کہ آتھوں میں آنسو تھے اس نے مجھے دیکھا ،میری آتھوں میں ہم نے مشور ہ کیا اور کلمہ پڑھ کرمسلمان بن سمئے ، دیکھیے دل کو پچھ ہور ہاہے ، آپس میں ہم نے مشور ہ کیا اور کلمہ پڑھ کرمسلمان بن سمئے ، دیکھیے ہمایت کتنی آسان ہے ۔۔۔۔۔!!!

#### تلاوت قرآن مدايت كاور بعدين:

سندھ میں ہندوگھرانے کی ایک ہندولز کی اپنی مسلمان تہیلیوں کے ساتھ ان کے گھر آتی جاتی تھی۔ بچوں کی ماں بچوں کوتر آن پڑھاتی ، بیٹنی رہتی ، ہرونت آنا جانا تها، ايسي مقناطيسيت بيڙي كه ندا بهومني - بوچها كه بين سه كتاب بيزه سكتي جون؟ جيمًا! اس کے لیے تو کلمہ پڑھنا بڑے گا۔ کیے؟ مسلمان بنتا بڑے گا۔ کہنے گل: ماں باب ماریں گے، اسلام کی اجازت نہیں دیں گے۔ کہا بیلو ضروری ہے۔ اس نے کہا: پچھ مجی ہومیں قرآن پڑھ کررہوں گی۔اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ میلی کے ساتھ آتی جاتی رہی ، پڑھتے ہیں ہے اس نے ناظرہ پورا کرلیا۔ جوان ہوگئ تا شادی سی کثر ہندو کے ساتھ : ﴿ بَلْ \_ابِ بِرِيتَانِ مِوْمِقِ \_اس نے قرآن پڑھانے والی باجی کو بتایا۔ بولی خالہ میں ے بیٹان ہوں، کوئی طریقہ بتا ہے؟ خالہ نے کہا: گھبراؤٹہیں ، جب حیری شادی ہوگ، میں تجھے تر آن مجید جہیز میں دوں گی تنہائی میں پرُحتی رہنا، وہ مطمئن ہوگئی۔ خالہ نے کہا کہ میں کئی جوڑے خرید کراس کا گفٹ پیک بناؤں گی ،اس میں قرآن مجید بھی ہو گا۔ چنانچہ اس نے ایبا ہی کیا بہت ہی مضبوط بیکنگ میں سارا گفٹ بند کیا، بیکنگ اچیمی کی ،اوراے دعمتی ہے پہلے ہدید کیا اور تا کیدگی کہ بید دلہن سکے گھر ہی جا کر کھوا! بائے لڑکی نے ایدا بی کیا ،اے اپنے کرے میں کھولا اور اس میں سے قرآن مجید کو

نکال کرمحفوظ کرلیا۔اب خاوند جب جلا جا تا تو بیقر آن پڑھتی رہتی ۔قر آن کی مجہ ہے اس کے اندر کا ایمان محفوظ رہا۔ اس ا ثنامیں خاوند کو بلڈ کینسر ہو گیا، خون تبدیل کیا، غاطرخواہ علاج کیا، تکر فائدہ نہ ہوا۔ چنا نیجہ ڈاکٹروں نے اسے لاعلاج سمجے کرواپس محمر بھیج دیا۔ایک دن خاوندرونے لگ گیا، دلہن نے بوچھا کیوں روتے ہو؟ کہا لگتا ہے میں جھے سے جوانی میں جدا ہو جاؤں گا۔ بیوی نے کہا میں آپ کوایک روائی بال تی ہول، اس سے آب تھیک ہو جائیں مے لیکن وعدہ کریں اس کے بعد میں جو پھھ کہوں گ آپ وی کریں گے۔اس نے گلاس میں یانی لیا،اس میں اس نے دم کردیا، خاوند نے یو چھا کیا کررہی ہو؟ اس نے کہا کہ بس اس کو بی جا کیں، آپٹھیک ہوجا کیں کے۔خدا کا کرنا ایسانی ہوا کہ اس کی حالت بہتر ہوئے تگی بہیتال میں خون کا ٹمیٹ كروايا تونيكوآيا، چېرے يه سرخي آئى،خوش خوش كمر آياك مين تو بالكل تعيك موكيا ہوں۔اب بیوی نے کہا: آپ نے وعدہ کیا تھا،اس کو پورا کریں۔خاویہ نے کہا کیا كروك؟ بيوى نے كہا كداسلام كاكلمہ پڑھلو! ووہ كا إكار ہ گيا ، يہ كميا كہتى ہو؟ بيوي نے كہا کہتم نے وعدہ کیا تھا۔ووسرے دن ہیوی نے پھرمطالبہ کیا،خاوندنے کہا:تم کیوں اپیا کررہی ہو؟ کمیاتم مسلمان ہو؟ پھر ہیوی نے پوراوا قعدسنایا کہ وہ قرآن کوئن کرمسلمان ہو گئ تھی۔ بھراس نے بتایا کہ خالہ نے مجھے بتایا تھا کہ بیار پڑ جاؤتو سورۃ الم نشرح اور الحمد للديرُ ه كردم كرو، يماركوشفا ہوگى، ميں نے يقين كے ساتھ بيديرُ ها اور آپ كوشفا موگنٰ۔ چنانچہ و ہمسلمان ہو *گی*ا۔

ظاہری سنت، مدایت کا ذریعہ بنی:

ہم باہرائیک ملک میں تھے،ہم دو ہی دوست تھے، پارکنگ لاؤنج میں کھڑ ہے تھے۔اچا تک ایک گاڑی نے ٹرن لیا اور ہمارے ساتھ دیں فٹ کے فاصلے پرآ کررک ( C = 1/12 c. 14 ) ( C 66) ( C

گئے۔ وہاں عمومًا ڈائر پکشن لینے کے لیے اس طرح گاڑی روکتے ہیں، جب کوئی غلط مرئی ۔ وہاں عمومًا ڈائر پکشن لینے ہے جا اس کو ڈائر پکشن دو۔ جب وہ اس کے بال جا کر دائی ہے ۔ اس کو ڈائر پکشن دو۔ جب وہ اس کے بال جا کر دائیں آیا تو کہا کہ وہ ایک آگر ہے ، بدن پر پورے کپڑے ہی نہیں ، پھے پوچھ رائی ہے ، بدن پر پورے کپڑے ہی نہیں ، پھے پوچھ رہی ہے ۔ ہیں نے کہا کہ جا کر جو پوچھتی ہے بتا دو۔ جب اس نے جا کر بتایا تو اس نے کہا کہ جا کر جو پوچھتی ہے بتا دو۔ جب اس نے جا کر بتایا تو اس نے کہا کہ کہا کہ جا کر جو پوچھتی ہوں ؟ ہیں نے کہا ہاں کیوں نہیں !! ہی نے اپناسفید رومال دیا کہ اسے اوڑھ لے کھم پڑھایا اوروہ گاڑی اسٹاڑٹ کر کے جا گئی ۔ اب اس کوسی نے دوست نہیں دی ، فقط ظاہری سنت کو ایک نظر دیکھ کرائر قبول پیا اور مسلمان بن گئی ۔

#### خواب مدايت كاذر بعدبنا:

جم ایک دفعد رشیا گئے ، ماسکو یس ایک نوجوان ملا ، اس سے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ یس کہا کہ کلہ پڑھا ہے ۔ ہم نے کلمہ پڑھا دیا اور دہمسلمان بن گیا۔ اس نے کہا کہ یس بائیس محضے کی مسافت سے آیا ہوں ، ہما را ایک کلب ہے " پریڈیڈنٹ کلب" جس میں پینٹالیس مرد ہیں ، اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے آجا کیں گے تو سب مسلمان بن جا کیں صحے میں نے مولانا عبد اللہ صاحب سے مشورہ کیا اور اس کی دعوت تبول جا کیں صحیح نان سٹاپ چلے اور اس شہری تھے گئے ۔ اس نے سب ساتھیوں کو جم کیا ، اس نے سب سے ساتھیوں کو جم کیا ، اس نے سب سے ساتھیوں کو جم کیا ، اس نے سب سے ساتھیوں کو جم کیا ، اس نے سب سے ساتھیوں کو جم کیا ، اس نے سب سے ساتھیا ہیں ہوئے تیں کہ سب کتابوں ہیں پڑھے تیں کہ بہوری ، عیمائی ، مسلمان سب خود کو حق پر سیجھتے ہیں ، آپ جمیں اسلام کی حقاضیت سے بارے ہیں بتا کیں ۔ تب ہیں

ے ، ن سے پوچھا کہ کیا آپ کوآپ کے سوال کا جواب مل گیاہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں جواب مل گیا اور اب ہم کہنا ہے جا جی ہیں کہ ہمیں مسلمان بنا کیں ، ہم کلمہ بڑھتے ہیں۔ ہم نے انہیں کلمہ پڑھا یا اور ارکان اسلام کی تعلیم دی۔

انہوں نے بتایا کہ یہاں کوئی مسلمان نہیں ہے،جس ہے ہم اسلام سیکھیں ،آپ ہمیں نماز کا طریقہ ہتاہیۓ اورنماز کی وژیو بنا کرو پیچے ہم دیکھیں ہے اورشیمیں مے، یہ میرے یاس دشیا کے علما متھے انہوں نے کہا کہ حضرت! ایسا کرنے بیں کوئی حرث نہیں۔ان کوازان کی ویڈیو بنا کردے دیتے ہیں۔ چنانچہ ویڈیو دالے کو بلوایا گیا، ویڈیووالاجب آیا، پریذیڈٹ کلب ہے ملاء ہو چھاریکون ہے؟ تعارف کرایا،اس نے کہا کہ میں تب ویڈیو بناؤ نگاجب یہ مجھے بھی مسلمان بنائے گا۔ میں نے کہا کہ اس ے یوچھو پیالیا کیوں کر ہاہے؟ جب اس ہے یوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں نے یمی بندہ خواب میں دیکھا تھا۔ چنانچداہے خواب کے ذریعے سے ہدایت مل گئی۔ کسی نے بیت اللّٰدشریف کود یکھا موایت ل گئی مکسی نے آ ڈ ان کو سٹا تو ہوایت مُل گئی مکسی نے قرآن کوسنا، بدایت ل گی اورکس نے ظاہری سنت کودیکھا تو ہدایت بل گئی ۔سوچے آج کے دور میں ہزایت کتنی آ سانی ہے لتی ہے۔ آج کے دور میں فتنے بہت، آ گے چھیے غننے بی فننے میں ہمرآج کے دور میں ہدایت بھی اللہ نے آسان کروی <sub>۔</sub>

دسویں حصة ممل پر پوراثواب:

سن کسی نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور طُافِیۃ کے دور میں پیدا فریا تا تو کتنا اچھا دوتا؟ بھئی!اگر حضور طُافِیۃ کم کے دور میں پیدا ہوتے اور ہدایت قبول نہ کرتے تو بھر کیا ہوتا۔

حضور مگافیظ نے فرمایا قرب تیامت بیں ایک ایسا دور بھی آئے گا کہ جب مسلمان دسون حصیہ کا کہ جب مسلمان دسون حصیہ کا کہ جب مسلمان دسون حصیہ کا کہ جب بھات ہوں اور ان اللہ تعالی آسان نہر رگاتے ہیں ،اس کی رصت جب جوش بیس آئی ہے ،انسان کے سارے گناہ معاف کر ، ہیت جن سے قیامت کے دن اللہ تعالی کی رحمت کا ظہور اتنازیادہ ہوگا ،اتنازیادہ ہوگا ۔ کہ شیطان کو بھی بخشش کی امرید لگ جائے گی۔

## ایک گناه گارکوتو به کی توفیق:

ا یک واقعہ ہنے! سیرتا موٹی عالیاتا کے زمانے میں ایک نو جوان کو گناہ کی عادت فن ـ لوگوں نے بات موٹ علیشا تک پہنچائی ، حضرت موٹ علیشا نے اس کو بلا کر - مجھایا۔ وہ بھربھی مرتکب ہو گیا، بھرسمجھانا، بھرمرتکب ہو گیا۔ حضرت موی عَلَیْنَا نے ہُ خر اس کو کہا کہ تم بستی چھوڑ کر کہیں ہاہر چلے جاؤ بتہار ف وجہ ہے کہیں عذاب نہ ہ جا ہے ۔ چنا نچہ وہ**ستی جھوڑ کر جنگل کی طرف جلا گیا ۔ پچھ** ٹبنا ہ ایسے موتے ہیں کہ جو ا مں سے علیحد گی کی وجہ ہے چھوٹ جائے ہیں۔ جب وہستی چھوڑ کر جلا گیا تو اسے ا ہے '''' وں کا احساس ہوگیا کہ میں اتنابرا ہوں کہلوگوں کو مجھ سے نفرت ہوگئی ہے۔ ، المشرِّ الصلاحة على الكون بنده عنه بندے كى ذات السے شدت سے بيا حساس ر نے رہ مربوب فائد اقا براسمجھتے ہیں کریستی میں مجھے ایسے باس رکھنا پہندتہیں ں ۔ جانا نیواس نے گناہوں ہے کی تھی توبیا کرلی اور اللہ کے حضور دعا تیں ر الله أنه أنها الله الله الله الله وارون في تحقورا، مسائيون في جهورا، ال ار ریان کا ہے جو زور مولی کمیں آپ بھی جہوڑ دینا۔ لوگ مجھے آپنے یاس رکھنا بھی ے دریہ آبریت میرے مولا! میں آپ کے دریہ آیا ہوں، کہیں آپ دھتکار نہ دیٹا،

الله رب العزت نے اس بندے کی توبہ قبول کر لی اور اس وقت اس کی روح پر واز کر گئی۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت موکی علیمی کو پیغام بھیجا کہ پہاڑ کے پاس بیرا یک دوست مردہ پڑا ہے، جاکر اس کا جنازہ پڑھا دیں اور اپنی قوم کو بھی بتا دیں کہ وہ میرا ایسا دوست ہے کہ جواس کا جنازہ پڑھے گا، پڑھنے والے کی مغفرت ہو جائے گی۔ اللہ کے پچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جواگر کسی کا جنازہ پڑھ لیں تو اس مردے کی مغفرت ہو جائی ۔ اللہ ہوجاتی ہے، پچھ کوگ ایسے ہوتے ہیں جواگر کسی کا جنازہ پڑھنے سے پڑھنے والوں کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ سیدناموکی تاریخی جب کا جنازہ پڑھنے تو دیکھا کہ دبی شخص ہے جس معاف ہوجاتے ہیں۔ سیدناموکی تاریخی جب اس جگہ پنچی تو دیکھا کہ دبی شخص ہے جس کو بستی سے تکالا گیا تھا۔ جمران ہوئے ، اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ! کیا وہ یہی بندہ ہے جس کا جنازہ پڑھا نے کا تھم ہے؟ اللہ رب انعزت نے پیغام بجوایا کہ ہاں یہ وہی شخص ہے، اس نے الیس پچی تو ہر کر لی تھی کہ اگر قیامت تک آنے والوں کے متابوں کی بخشش کی دعاما نگا تو ہیں انہیں، بخش دیتا۔

### آخروفت ميں ايمان كي حفاظت:

تو دوستو افتنوں کے اس دور بی ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ ہم سے تو گھر کی چیز دل کی حفاظت نہیں ہوتی ، ایمان کی حفاظت تو ہڑی چیز ہے۔ دعا سیجیے االلہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فر مائے۔ دوستو اموت کے وقت انسان کے ہوش ٹھکانے نہیں ہوتے ، شیطان اس وقت زور لگا تاہے کہ انسان کوسید ھے راستے ہے ہٹا دے۔ جو بندہ پابندی ہے ، مسواک کر کے ، اہتمام کے ساتھ وضوکرتا ہے ، اہتمام سے نماز پڑھتا ہے ، اللہ رہ العزت ملک الموت کو کہتے ہیں کہ شیطان مردود کو اس بندے کے پاس سے بھگا دے اور اس بندے کو کلمہ یاد کرادے۔ ہم دعا کرتے ہیں



کہ اللہ رب العزت ہم کمزوروں پراحسان فرمادے اور آخری وقت کلمہ پر موت عطا فرمائے۔

وَ احِرُ دُعُونًا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ

